



حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني الله الله

نذیر سنر پیانشرز 40 اردوبازارلامور بانی ادارہ نذ بر حسین 1941-2005 اللہ تعالیٰ آپ پراپنی رحتیں نازل فرمائے۔ آمین

> تحیین حین نے نذریسز پبلشرز لا ہور سے شائع کی نواز پر نشنگ پریں۔لا ہور

### Nazeer Sons Publishers

40/A Urdu Bazar Lahore 042-7123219

www.nazeersons.com info@nazeersons.com

### فهريس

| ٨    | تعارف: شخ عبدالقادر جبلاني مينية         |                       |
|------|------------------------------------------|-----------------------|
|      | رديف_الف                                 |                       |
| 10   | به حجابانه در از در کاشانه ما            | <b>◆</b> J·j          |
| 19   | ا بے بلبل شوریدہ دیوانہ تو کی یاما؟      | <b>♦</b> 1.5          |
| rr   | ازغم عشق نؤزان مجذشت كاردل مرا           | \$ J.                 |
| ra · | گر نبودے آرزوئے وصل جاناں جان مرا        | <b>♦ J</b> • <i>j</i> |
| ٣٢   | بارديگرضج سعادت دميد                     | <b>♦</b> J.;          |
|      | رويف- با                                 |                       |
| r2   | من ہمچوں آ زراز بروں بت می تراشم روز وشب | <b>◆</b> U·j          |
| rr   | بنده گر بنگ خور دی ورشراب                | غرال 🗢                |
| ۵۱   | از جمال لایز الی برنداری گرفقاب          | <b>◆</b> J.;          |
|      | رويف-تا                                  |                       |
| ۵۵   | كرتماشائ جمال حق نباشد در بهشت           | غرال 🌣                |
| YI . | ی صدوشصت نظر را ننبه بنده ماست           | <b>◆</b> J.;          |
| 42   | ناشىتەتراردىت نے آبترانے دست             | <b>◆ J</b> · <i>j</i> |
| 41   | عمل من ہمەعمراز چەخطاافتادست             | <b>◆</b> J.;          |
| 24   | گنہہ کردی بگوکردیم اے دوست               | \$ J.                 |
| ۸+   | پیروی شیطان بدریک باره کندبس بےره ست     | <b>♦ J</b> · <i>j</i> |
| ٨٢   | آه دردآلوده من آل جان جانهارا بسوخت      | <b>♦ J</b> · <i>j</i> |
| 19   | باتواے عاصی مراصلح ست ہرگر جنگ نیست      | <b>◆</b> J·j          |
| 90   | پائے دل درکوئے عشقت تابزانو درگلست       | في ل ف                |
|      |                                          |                       |

|   | _   |
|---|-----|
| а | m   |
| з | 1.5 |

| 9.4  | گفتا کئی تو با مگفتم کمیں غلامت            | غرال 🌣                         |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 1+1- | غم تو مخور كه عاقبت جائے تو صد جنت ست      | غرل 🌣                          |
| 1•Λ  | ہے صافی طلب جاناں کہ درد ہے کش گراں خوارست | \$ J.                          |
| 114  | ہر چداز تکلین دیے برجان ما آید خوش ست      | غزل 🖈                          |
| 114  | آنكه آتش الكند درخلق جانان منت             | غرال 🌣                         |
|      | رديف دال                                   |                                |
| ire  | يارب آل ساعت كه خلق ازبيارد نيح ياد        | غرال 💠                         |
| IFF  | تا ابديارب زنومن لطف مإدارم اميد           | <b>♦ 1</b> · <i>j</i>          |
| IPA  | زسرتا پانتن من گر جمه انده و وغم باشد      | غرال 🖈                         |
| 171  | تعالی اللہ چەصنت ایں کہ چوں برقع براندازد  | <b>◆ J</b> · <i>j</i> ·        |
| Irr  | کے کو یارخود دارد چاہر دلبرے بیشر          | غرال ا                         |
| irz  | من فی گویم که جوردوزگارگارم می کشد         | <b>♦ 1</b> · <i>j</i>          |
| 101  | روزنے جززخم تیرش ورسرائے تن مباد           | غزل <b>ا</b>                   |
| 100  | شاخ گل از ناز گهه گهه باریادم می دید       | <b>♦</b> 1.5                   |
| 101  | نمی دانم کداوتا کے بیخ آ زارخوابدشد        | غزل ا                          |
| ITT  | مراكشتي وكوئي خاك اميل بربار بايدكرد       | <b>◆</b> <i>J• j</i>           |
| IYY  | ول ناشاد من شاد كدروز بشاديان گردد         | <b>♦ 1</b> · <i>j</i>          |
| 14+  | نویدم می رسد ہر دم کہ ایں سویاری آید       | غرال 🌩                         |
| 121  | وقت مستى بلبلان آمه                        | <b>♦ 1</b> · <i>j</i>          |
|      | رديف-ر                                     |                                |
| IAI  | اےقھررسالت از تومعمور                      | قطم:                           |
| IAP  | ورجمله کا تنات گویند                       | غرال 🌩                         |
| IAZ  | گرنخوا بی بود اندر جنت وصل یار             | <b>♦</b> <i>J</i> • <i>j</i> • |
| 190" | دوست می گوید کدا ہے عاشق اگر داری صبور     | \$ J.;                         |

| 199  | عشق وبدنامي ودرد وغم بما شديار غار       | <b>◆</b> ∪-j          |
|------|------------------------------------------|-----------------------|
| Y=2  | طبل قيامت بكوفت آل ملك لفخ صور           | <b>♦</b> J.;          |
| ric  | اے ذکر تر اورول ہر دم الڑے دیگر          | غران 💠                |
| 119  | اے کدی نالی زدوراں جوریارس مگر           | غرال 💠                |
| rri  | بركه در پیش تو برخاك بمالدرخسار          | <b>♦ J</b> • <i>è</i> |
|      | رديف-ز                                   | 41                    |
| rta  | شب ہمدشب باتوی گوئیم راز                 | غرال 🌣                |
| ۲۳۱  | نوميدمشو بنده ازرحت مابرگز               | <b>♦</b> J.;          |
| 16.9 | رويف س                                   | 7 119                 |
| PPZ  | تولذ ہے عمل را از کارزار مایرس           | <b>◆</b> J·}          |
|      | رديف ش                                   | 927                   |
| rri  | در جہاں امروز بے بروامباش                | غ.ل                   |
| rry  | دادمراجان توباده داداز جان خویش          | غرال 🖈                |
| ror  | گرمرا جان در بدن نبود بدن گوجم مباش      | نون 🖈                 |
|      | رديف-ق                                   |                       |
| ray  | از خانمال آواره ام از دست عشق از دست عشق | غ.ل 💠                 |
| 5000 | رديف ک                                   | (1)                   |
| 241  | اے غبار خاک کویت سرمہ چشم فلک            | غرال 🏚                |
|      | رديف ک                                   | 117                   |
| P72  | موسم یارست اندر تنگ نائے گورتنگ          | غرول 🏚                |
| 121  | نامددارم سيدتر ازشب تاريك رنگ            | غ. ل. الم             |
|      | رويف_ل م                                 |                       |
| 129  | تیراد بیوسته می خواجم که آید سوئے دل     | غوال 💠                |
| M    | کے بود آیا کہ جمائی جمال با کمال         | غوال 🗢                |
|      |                                          |                       |

|      | رديف_م                                   |                              |
|------|------------------------------------------|------------------------------|
| rgr  | غلام حلقه بگوش رسول وسعاداتم             | غول 🌩                        |
| 191  | الشك مرخ وروع زرد ك كواه است اے كريم     | \$ J.j                       |
| r-a  | چوں تمای عمر نیکی کرد باتو آں کریم       | ◆し歩                          |
| rii  | بے تماشائے جمالت روضہ راہا مون کنم       | <b>♦</b> J.j                 |
| 710  | گردل دبی بماده عاشق کهامینم              | <b>◆ J</b> · <i>j</i>        |
| 1719 | ماجحت از برائے کاردیگری روم              | <b>◆</b> J.;                 |
| rto  | بازكشم لشكروتاب فلك برروم                | <b>◆</b> J·j                 |
| MA   | زاں بے وفائے سنگ دل جورو جھا می بایدم    | 令し方                          |
| rrr  | خوش آل غوغا كەمن خودرابە پېلوئة توى دىدم | \$ J.j                       |
| 220  | ہرگز مبادآ تکہ بہشت آرزوکنم              | فرال 💠                       |
| 779  | دوچیتم از بهرآل خواجم که در رضاراویینم   | فرال 💠                       |
| rm   | بخواب مرگ خواجم شد کن اے بخت بیدارم      | فرال 💠                       |
| THE  | بغیراز سامیة در کویت کے محرم نمی یا بم   | ◆しき                          |
|      | رديف_ن                                   |                              |
| 779  | نچند انی گنهگارم کهشرح آل توال دادن      | ゆしゅ                          |
| 200  | اے کاسہ سرشد سفال و دیدہ گریاں ہماں      | <b>♦</b> 1.9                 |
| m4+  | مجالے کے بود باتو حدیث خویشتن گفتن       | \$ J.j                       |
| 242  | من کہستم زندہ دوراز دلر بائے خویشتن      | ◆ J.j                        |
|      | روليف_و                                  |                              |
| 777  | گرتوطلید داری بیداری شبها کو؟            | <b>◆</b> <i>J</i> · <i>j</i> |
| 727  | ندارم گر خپه آل دیده که پینم در جمال تو  | 今しき                          |
| 721  | افسرشائی نخواہم خاک پائے یارکو؟          | ◆しず                          |
|      |                                          |                              |

|             | رديف-ء                                |                       |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| PAI         | من كنيم رسوائے شهر وعاشق ديوانة       | <b>♦ J</b> • <i>j</i> |
|             | رديف_ي                                |                       |
| TAO         | بگوئی این دل علین کشد جور و جفاتا کے؟ | \$ J.                 |
| MAA         | ایں دل پر درد ما گرغم گسارے داشتے     | <b>◆</b> U·j          |
| <b>1791</b> | بےوفا بارے چنیں تا کے جفا کاری کنی    | <b>♦ J</b> • <i>j</i> |
| ٣٩٣         | ایں کہ سر برتن بود بردار بودے کا شکے  | <b>◆</b> J·j          |
| m92         | بروں آشہبوار من تعلل پیش ازیں تا کے؟  | <b>◆</b> U·j          |



### تعارف

### H

دنیائے اسلام میں گیار ہویں صدی عیسوی تصوف کے عروج کی صدی قرار دی جاتی ہے۔ اس دور میں اکابرصوفیدنے اسلامی فن تصوف اور تعلیمات تصوف کو مستقل موضوع بنا کر متعدد اہم کتابیں تکصیں۔ اس دور کے مشائخ میں شخ ابوالقاسم قشری حضرت وا تا گنج بخش خواجہ عبدالله انصاری اور سلطان ابوسعید ابوالخیروغیرہ زیادہ اہم اور قابلی ذکر ہیں۔

ای پر مابیصوفیانہ دور میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی (۷۵-۱۱ء - ۱۱۲۱ء) وردد ہوا۔ اس اعتبار ہے گیارہویں اور بارہویں صدی عیسوی کے کئی دیگر اکابرین امت کو حضرت عبدالقاد حیارتی گیا ہم عصر اور آخی کی صدیوں کے بزرگان عظام قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان بزرگوں میں امام غزائی تحکیم ثنائی فرید الدین عطار شیخ کبیر احمد رفاعی خواجہ معین الدین چشی اور مسعود سعد لا ہوری اپنے اپنے طور پر سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی دور میں فرقہ اساعیلیہ کے پر جوش اور انتقائی قتم کے داعی حسن میں صباح نے بھی ایران اور مصر تک عروج حاصل کر رکھا تھا۔ دیگر نام نہاد فد ہی اور فرقہ وارانہ متعدد تح یکیں بھی اس دور میں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔

اپٹی معرکۃ الآ راتصنیف' نفذیۃ الطالبین' میں شیخ عبدالقادر جیلانی نے کئی فرجی فرقوں کو گراہ فرقے قرار دیا ہے۔اس کے علاوہ انھوں نے اسلام میں پیدا ہو جانے والے تہتر فرقوں اور گروہوں کا ہائفصیل بیان کیا ہے۔ان سب گروہوں کی بنیاداصل میں دس بڑے گروہ ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بیروبی تہتر فرقے ہیں جن کی جناب رسالت مآب شائیا گانے نے خبر دے رکھی ہے۔ان گروہوں میں پہلا گروہ اہل سنت کا ہے۔اس گروہ کے اندر اور کوئی فرقہ موجود نہیں ہے۔ اس گروہ کو ناجی بھی قرار دیا گیا ہے۔ گویا ان سب فرقوں میں نجات فرقہ موجود نہیں ہے۔اس گروہ کو ناجی بھی قرار دیا گیا ہے۔ گویا ان سب فرقوں میں نجات بانے والا فرقہ صرف اہل سنت و جماعت ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر ایران کے قصبہ گیلان میں پیدا ہوئے۔ گیلان بغداد ہے تقریباً میں سیدا ہوئے۔ گیلان بغداد ہے تقریباً میں سیدا ہوئے۔ گیلان بغداد ہے تقریباً میں سومیل دور واقع ہے۔ آپ کے والد ماجد سید ابوصالح موئ ایک پارسا تھے۔ جناب ابوصالح موئ ایک پارسا اور صاحب کشف بزرگ شار ہوتے تھے۔ آپ کی پھوپھی محتر مدام سیدہ عائشہ بھی پا کباز اور صاحب کشف بزرگ شار ہوتے تھے۔ آپ کی پھوپھی محتر مدام سیدہ عائشہ بھی پا کباز اور صاحب کشف براگ شار ہوتے تھے۔ آپ کی بھوپھی محتر مدام سیدہ عائشہ بھی پا کباز اور صاحب کشف براگ شار ہو تے تھے۔ آپ کی بیدالقادر جبیلانی کی ولادت تصوف کے آیک ستاروں بھرے آسان پرمشل ماہ منیر ہے۔

1

رج حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد محرّم حضرت غوث الاعظم کی زندگی کے اوائل برسوں ہی میں انتقال کر گئے تھے اس لیے جلد ہی آپ کے نانا سید عبداللہ صومتی نے اپنے نواے کی سر پرستی سنجال کی تھی۔ اس دور میں والدہ ماجدہ بھی آپ پرخصوصی توجہ دیتی رہی تھیں۔

یہ وہ دور ہے کہ جب ایران میں مجو فی سلطان معز الدین ابوالفتح ملک شاہ حکمران تھا۔ ایرانی حکومت بڑی پر شکوہ اور شان و شوکت والی تھی۔ ای دور میں بغداد کا حاکم المقتدیٰ بامراللہ بدعات کے شدید خلاف تھا' سنت نبوی کورائج کرنے کے ضمن میں وہ پرخلوص کوششیں کررہا تھا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جن کی کنیت ابو محد تقی نے ادائل عمر ہی میں قرآن مجید حفظ کرلیا اور اپنے نانامحترم سے فاری کی چنداہم دری کتب پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افھوں نے دیگر رائے علوم میں بھی فاص ولچیں کی اور متعدد ضروری کتب کا مطالعہ کیا۔ قصبہ جیلان ایک چھوٹا قصبہ تھا کیکن قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد حضرت جی نے عربی زبان وادب میں بھی فاصی دلچیں بڑھا کی تھی۔ اس دور میں بغداد ایک بڑا علمی مرکز تھا اس لیے شوق علم اور ذوق فاصی دلچیں بڑھا کی تھا۔ اس دور میں بغداد ایک بڑا علمی مرکز تھا اس لیے شوق علم اور ذوق آگائی ہے وہیں جانے کا عزم کرلیا تھا۔ جبتو کے حق اور علمی پیاس کی سرانی کے لیے آپ کی دالدہ ماجدہ نے بھی انھیں بخوشی جیلان سے بغداد جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے دالدہ ماجدہ نے بھی انھیں بخوشی جیلان سے بغداد جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے

ساتھ ساتھ والدہ ماجدہ نے انھیں راست گوئی پر قائم رہنے کی نھیجت کی تھی۔

<u>ω</u>

جناب عبدالقادر جیلانی ۱۹۸۸ ججری میں ایک قافلے کے ساتھ بغداد پنچے۔ اس وقت بغداد علم دین کے شاوروں اور صالحین کا ایک زندہ مرکز تھا۔ یہاں پر شخ عبدالقادر نے خوب خوب علم حاصل کیا۔ ورس و تدریس سے علوم خوب علم حاصل کیا۔ ورس و تدریس سے علوم اللی کے اسرار کو جانا۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے تحصیل علم فقہ ابوالوفاعلی بن تقیل حنبلی ابوالحظاب مخوط حنبلی ابوالحظاب مخوط حنبلی ابوالحظاب مخوط حنبلی ابوالحظاب مبارک بن علی المخر وی سے علم کی۔ ابوالحنر حماد بن مسلم بن ورة الدباس اور ابوز کریا بن بھی مبارک بن علی المتر یزی سے علم و ادب سیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث میں حضرت عبدالقادر بین علی المتر یزی سے علم و ادب سیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث میں حضرت عبدالقادر بین علی المتر یزی سے علم و ادب سیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث میں حضرت عبدالقادر بین الحر بن الحسید عبد القادر بین عبد الذین المبارک الفری ابوالخنا تم مجمد بن بیان الکرخی ابو المبارک بن الوالقاسم علی بین مجمد بن بنان الکرخی ابو طالب عبدالقادر بین عجمد بوسف عبدالرحمٰن المبارک بن الطبوری اور ابومنصور عبدالرحمٰن القر اروغیرہ سے المخار ابولومن عالی الرحمٰن القرار اور ابومنصور عبدالرحمٰن القرار و غیرہ سے سبق حاصل کیا۔

ابوسعید المبارک المحور وی کا بغداد کے ایک محلّہ باب الازج میں ایک مدرسہ تھا وہی آپ کے استاد محرّم مجھی تھے۔ انھوں نے اپ مدرسے کا نظم ونس شخ عبدالقادر جُیلانی کے پردکر دیا تھا۔ آپ نے علامہ ابوزکریا تیم ریزی کے مدرسہ جامعہ نظامیہ میں بھی آٹھ سال تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد شخ عبدالقادر جیلانی نے خود بھی وعظ ونصیحت اور درس و تدریس کا سلسلہ سنجال لیا تھا۔

Y

فقہ میں حفزت شیخ عبدالقادر جیلانی دوسری اور تیسری صدی جحری کے بزرگ امام احمد بن حنبل (۸۵۰ء ۔ ۸۵۵ء) کے مقلد تھے۔ اور اپنے مواعظ میں اکثر انھی کے حوالے دیا کرتے تھے۔

شن عبدالقادر جیلانی نے بنیادی طور پر انتہا پسند صوفی منصور طاح اور معتز لے کے

درمیانی عہد میں زندگی بسرکی ۔ معتزلہ کی بیرستی پرشکوہ خلافت عباسیہ بھی کرتی رہتی تھی۔
معتزلہ عقائد و تعلیمات کوعقل کی روشنی میں رہنمائی میں پر کھنے پر زور دیتے تھے۔
معتزلہ عقائد کے خلاف امام احمد بن ضبل ایک بہت بڑی ڈھال بنے رہے تھے۔ شخ عبدالقادر جیلانی بھی اپنی تعلیمات میں امام احمد بن صبل کے پیردکار اور اضی کے مشن کو آگے بڑھانے والے تھے اس دور پر آشوب میں کہ جب قرامطیوں نے بھی اسلامی مرکز میں ایک باطنی قرائے سے اس دور پر آشوب میں کہ جب قرامطیوں نے بھی اسلامی مرکز میں ایک باطنی تحریک کے تحت بتاہی پھیلا رکھی تھی مقامات مقدسہ کو بھی نقصان پہنچایا جانے لگا تھا 'الہذا یہ ساری شورشیں بھی بجاطور پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی کے سامنے تھیں 'افھوں نے دپنی اور قرآنی بصیرت کی روشنی میں عقلیت پرسی کے خلاف آ داز اٹھائی۔ افھوں نے شرایعت اور طریقت (یعنی روحانیت) کے مامین ایک خاص تواز ن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح طریقت (یعنی روحانیت) کے مامین ایک خاص تواز ن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح افھوں نے فرمایا کہ مقتل بذات خود ٹاکافی اورخود غرض ہوتی ہے 'اس لیے ضروری ہوتا ہے افھوں نے فرمایا کہ مقتل بدات خود ٹاکافی اورخود غرض ہوتی ہے 'اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مقتل کو دی کے تابع رکھا جائے۔

رج اس اعتبار سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے چونکہ اجتہادی کام کیا اور یوں انھوں نے دین حق کوایک تحفظ اور قوت بخشی اور باطل افکار و خیالات کی نیخ کنی کی' اس لیے انھیں مجی الدین کا لقب بھی دیا گیا۔

Z

حفرت شخ عبدالقادر جیلانی کو حضرت علامدابن جرعسقلانی نے غوث الثقلین قرار دیا۔ آپ بہت بڑے فقیمہ زاہد اور عابد تھے۔ آپ کے دست جق پر لا تعداد لوگوں نے توبہ کی۔ آپ سب سے بڑے غوث اور پیران پیر کے درجے پر مشمکن تھے۔ آپ نے قریبا چالیس سال تک رشد دہدایت اور دعظ و فقیحت اور درس و تدریس کا سلسلہ سنجالے رکھا۔
آپ اپ میں مدرسہ عالیہ میں ہمہ دفت عمل وعلم کی دولت لٹاتے رہے۔ اپنی بجالس میں آپ اکثر قرآن تھیم کا درس دیا کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی مجالس میں حاضرین کی تعداد سر ای بزار تک ہوا کرتی تھی خاص و عام آپ سے فیوض د برکات حاصل کرتے تھے۔ تعداد سر ای بزار تک ہوا کرتی تھے۔ اس لیے آپ سب لوگوں کے بارے میں دعافر مایا کرتے تھے۔

حضرت خوث الاعظم محبوب سبحانی و قطب ربانی اور خوث الثقلین کے القابات ہے بھی المشہور ہیں آپ کو امام الا ولیاء کا مقام بھی دیا جاتا ہے۔ آپ کے مواعظ حسنہ نے لوگوں ہیں ایک نئی روح پھونک دی۔ اس طرح ہے آپ نے احیائے دین کے لیے گراں قدر تصنیفات ہے بھی خلق خدا کو نواز ا ہے۔ ان تصانیف میں فتوح الغیب غذیة الطالبین اور فتح الربانی آپ کی عربی تصانیف ہیں۔ ان میں سے فتوح الغیب کا فاری ترجمہ شاہ عبدالحق وہلوی نے کیا۔ جبکہ غذیة الطالبین کا فاری ترجمہ مولانا عبدالحجیم سیالکوئی نے کیا۔ پھر فتح الربانی کا بھی فاری ترجمہ مولانا عبدالحکیم سیالکوئی نے کیا۔ پھر فتح الربانی کا بھی فاری ترجمہ

حضرت خوث الاعظم سے فاری زبان کا ایک دیوان خوث الاعظم (محی الدین) بھی منسوب ہے۔ یہ فاری کلام کا دیوان ردیف وار۸۲ غزلیات پر شمل ہے۔ اس دیوان کے چند ایک اردو تر اجم ہو چکے ہیں۔ ذیل کی کتاب بھی اس دیوان کی شریح کی ایک ادفیٰ سی کوشش

9

شیخ عبدالقادر جیلانی محی الدین اپنے دور میں اپنی علمی ادبی حیثیت میں بھی بڑے وقع ادر معتبر سے آپ کے ان اوصاف و محاس کے آپ کے ہم عصر شعرا اور دانشور بھی معترف سے کی وجہ ہے کہ جناب محی الدین اپنی زندگی میں بھی ذوالبیا نین اور صاحب البر ہانین کے القاب ہے بھی مشہور ہے۔

می الدین شخ عبدالقادر جیلانی بنیادی طور پر مجمی الاصل سے اس لیے انھیں مجمی علم و ادب اور لسانیات پر بھی پوری بوری مہارت اور دسترس حاصل تھی۔ آپ علوم صرف ونحو اور پورے فاری ادبیات پر بھی عبور رکھتے سے فاری شاعری اور بالخصوص غزل کی نزاکتوں اور ضروریات کوخوب سجھتے ہے فاری غزل کی جو توانا اور ممتاز روش تھی اس ادبی دھارے کی جو اساس تھی مجی الدین شاعرانہ اور تصوفانہ طور پر اس کے اجزائے ترکیبی کو سجھتے ہے۔ فاری غزل میں جو مضامین کی رفکا رکھی اور خیال آفرین تھی شخ عبدالقادر جیلانی (مجی الدین) نے اسے میں جو مضامین کی رفکا رکھی اور خیال آفرین تھی اکثر صوفیا کی طرح آپنے خیالات و افکار کے اظہار خوب خوب خوب طحوظ رکھا۔ لبذا انھوں نے بھی اکثر صوفیا کی طرح آپنے خیالات و افکار کے اظہار

کے لیے شاعری کو بھی ایک ذریعہ ابلاغ بنایا۔ حضرت جی کے کی قصائد ایک باضابط تصیدہ غوثیہ اور ایک دیوان بھی آپ سے منسوب ہے۔

د ایوان غوث اعظم المعروف به د ایوان کی الدین بنیادی طور پر آپ کے مواعظ حسنہ ہی کا منظوم مجموعہ ہے اس د یوان میں شامل تمام غزلیات کو یا ایک طرح ہے ' غدیة الطالبین' ہی کے منظوم مجموعہ ہے' اس د یوان میں شامل تمام غزلیات کو یا ایک طرح ہے ' غدیة الطالبین' ہی کے بعض مضامین کی وضاحت کرتی ہیں۔ اس طرح سے حضرت می الدین غوث الاعظم کی شاعری سراسر تصوف اور تفییر و حدیث کی شرح پر مشتمل ہے' ان کا کلام اور شعر بڑے ہی پر الرّ' پر سوز اور شیریں ہیں' اس فاری شاعری میں پوری فاری شاعری کی روایتی توانائیاں اور رعنائیاں بھی بجا طور پر موجود ہیں۔ حضرت می الدین کا کلام اور پیغام اپنی حلاوت اور الرّیت میں روحوں کو بھی پر کیف اور شیریں بنا دیتا ہے۔

اپی شاعری اور ابیات کے بارے میں خود حضرت غوث الاعظم نے یوں فر مایا ہے کہ:

تا قیامت محمی خوامد ایں ابیات را

خلق عالم ہم بہ پائے من روند ہم پائیدار

یعنی میرے ان اشعار کو تا قیامت خلق خدا بھی میرے ہی طرح پڑھتی رہے گی۔ میں

نے اپنے اشعار میں جوحق کی راہیں خلق عالم کو سوجھائی ہیں' لوگ ان راہوں پر باآسانی چل

اپٹی شاعری کے بارے میں حضرت غوث الاعظم کی الدین یوں بھی فرماتے ہیں کہ یہ شاعرانہ افکار و خیالات بحوالہ شعور و ادراک الهامی ہیں۔ ان میں وجدانی کیفیات اور الهامی باتیں ہیں۔ اے نوگو! یہ جان لو کہ اگر میری یہ شاعری الهامی نہیں ہے تو جھے محض قافیہ پیائی اور شخن طرازی کا ہرگز کوئی شوق نہیں ہے۔

حضرت شیخ محی الدین غوث الاعظم کے شاعرانہ افکار و خیالات دراصل متعدد آیات قرآنی کی شرح میں اور ان کے علاوہ بعض اشعار میں مسلمانوں کے عام عقائد کو بھی اپنے خاص ول نشین انداز میں شاعرانہ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جی نے اپ ان البامی قتم کے افکار میں اپنی بحر پور قرآنی بھیرت اور اِجادیث نبوی کو بھی سمویا ہے۔

اس دیوان کی شاعری بھی حضرت غوث الاعظم کی دیگر تصانیف کی طرح اپنی روح کے اعتبار ہے ایک طرح کی شاعری میں اعتبار ہے ایک طرح کی شاعری میں بندے اور اللہ کے رشتے کو بحوالے عشق اللی بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس شاعری میں ہے بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حوالے ہے اپنی رحمتوں کے دامن کو ہر بندہ حق کے لیے پھیلائے ہوئے ہے۔ آپ کی شاعری اور افکار عالیہ میں ایک بڑا ہی واضح رجائی رنگ بھی موجود ہے۔ رج

حضرت غوث الأعظم محی الدین کی شاعری اور ان کے افکار حض نری اور مجرد شاعری ہی نہیں بلکہ اس شاعری کی حیثیت اور مقام تشریح دین اور توضیح ارکان دین ہے۔ انھوں نے شاعری کو صرف ایک فررید اور وسیلہ بنایا ہے بول ان کے سارے افکار تبلیغ و ترویج دین اور مواعظ حدنہ ہی ہیں۔ جناب محی الدین نے خالص دینی افکار کو اپنی شاعری میں سمو کرغزل کو مضامین نو سے معمور اور مرضع کیا ہے۔ بول انھوں نے صدیوں پیشتر غزلیہ شاعری کو حمد و نعت کی می تقدیس و تکریم سے ہمکنار کرایا ہے۔ انھوں نے اپنی غزلیہ شاعری میں اعلیٰ تصوفانہ افکار و واردات کو سمونے کے لیے خوش آئند قرینوں کو اپنایا ہے۔ ای صورت میں وہ خود فرماتے ہیں کہ صدیوں کے بعد کے پڑھنے والے لوگ بھی ہمارے لیے رحمۃ اللہ علیہ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے کہیں گاری میں گارہ خوش آؤگار کی اور شاعر کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعز از اور خراج عقیدت رحمت فرمائے کہیں گا ایک صوفی اور شاعر کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعز از اور خراج عقیدت ہوتا ہے۔

صوفیا عظام کی شاعری کی تشریح و توضیح اور تراجم کا جوسلسلہ جناب نذیر حسین پبلشرز نذیر سنز لا ہور نے شروع کیا ہے۔اللہ انھیں اس کار خیر کے لیے جزائے خیر سے نوازے اور استقامت بخشے۔

كيم متمبر ١٠٠٧ء

محرعلى جراغ

### رديف\_الف

# غول **0**

بے حجابانہ درآ از در کاشانۂ ما کہ کے نیست بجز در تو در خانۂ ما (میرے گھر کے دروازے میں نے آپ بغیر کسی حجاب یا روک ٹوک کے تشریف لایئے کیونکہ ادھ ہمارے گھر میں تہارے درد کے سوااور پھینیں ہے)۔

آپ تو جب چاہیں میرے گھر میں بغیر کی تکلف اور تجاب کے آئیں کیونکہ یہ کاشانہ تو صرف آپ ہی کی طلب اور چاہ کے درد سے بھرا ہوا ہے۔اے میرے مجبوب میں نے اس گھر کو صرف اور صرف تیری ہی محبت اور چاہت سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں صرف تیرا ہی درد موجز ن ہا ہے تیرے سواکی اور کی نہ امید ہے۔اور نہ کوئی اور اس میں آسکتا ہے۔

F

گربیائی بسر تربت ویرانۂ ما بنی ازخون جگر آب شدہ خانۂ ما (اگرآپ ہماری ویران تربت پرآئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا گھر تو خون جگر سے پانی پانی ہو چکا ہے)۔

آپ ہمارے گھر کہ جو زندگی ہی میں ویران تربت کی مانند ہے تشریف لا کمیں تو خود د کیے لیس کے کہ غم واندوہ اور گربیاور کرب کے باعث ہم کس حال میں ہیں۔اس گھر کو جو تباہی اور بربادی کی دولت ملی ہوئی ہے وہ تہمارے غم ہی کی مرہون منت ہے۔لیکن اے میرے محبوب میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا بلکہ اس صورت ہی کو میں پند کرتا ہوں کیونکہ سی بھی میں میں صورت پند ہے۔ صورت پند ہے۔

P

فتنه انگیز مشو کاکل مشکیس مکشا تاب زنجیر ندارد دل دیوانهٔ ما

(اپنی خوشبوؤں میں بسی ہوئی زلفوں کو کھول کر کوئی نیا فتنہ نہ کھڑا کریں۔ ہمارا دیوانہ دل اب کسی زنجیر کی بندش کامتحمل نہیں ہے)۔

آپ اپی سیاہ کالی اوور مشکبار زلفوں کو کیوں کھولتے ہیں۔ ان کے کھلنے سے نے بڑگا ہے اور فقتے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جبکہ ادھر دل دیوانداب کی زنجیر میں جکڑے جانے کی تاب نہیں لاسکتا ہے۔ یوں پھرفتنوں کا سال پیدا ہوجائے گا۔

اے میرے محبوب تیری زلفیں خوشبوؤں ہے معطر اور معنیر ہیں۔ ان ہے پوری کا خات میں خوشبوئیں بھیل رہی ہیں۔ ہرشے ان سے معطر ہورہی ہے۔ میں تو پہلے ہی قید میں ہوں اور جکڑ اہوا ہوں۔ اس سے اب جھے کسی اور زنجیر یا سلاسل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ویسے ہی مقید ہیں اور اب ہم خود بھی اس قید سے نہیں نکلنا چاہے۔

**(** 

مرغ باغ ملکوتیم دریں در خراب می شود نور شجلائے خدا ' دانهٔ ما

(ہم اس جہاں ختہ وخراب میں باغ ملکوت کے پرندے ہیں اور ہمارا دانہ دنکا نور خدا کی تجلیاں ہیں )۔

ہم عالم ارواح یا ملائکہ کے باغ کے پرندوں کی طرح میں ہمیں اس عالم ناپائیدار اور اس خراب کار دنیا ہے کیا سروکار۔ ہمیں تو سداانوار الٰہی کی تجلیاں حاصل ہیں۔ انہی ہے ہماری تمام احتیاجات پوری ہوتی ہیں۔ اب تو ہماری غذا بھی وہی بن چکی ہیں۔ اے لوگو ہم پر پروردگار کا بے حدفضل وکرم ہے ہم تو باغ ملکوت کے رہنے والے ہم۔ ہم فرشتوں کے ساتھ ہیں۔ وہاں سدا انوار اللی کی تجلیاں اور جلوے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد ہمیں کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت بلند و بالا ہے۔

(2)

با احد درلحد عک بگوئیم اے دوست آشنایم توئی غیر تو بیگانهٔ ما

(ہم تک قبر میں محض ذات باری تعالیٰ ہے کہیں کہ اے میرے والی بہاں پر میں صرف آپ ہی کو جانتا ہوں۔ آپ کے علاوہ میرے لیے سب کچھ بیگانہ ہے۔)

تصوف کی دنیا میں احد خالص باری تعالیٰ کے لیے استعال کرتے ہیں اور شک و تاریک قبر میں اس احد سے بڑھ کر اورکون دوست ہوسکتا ہے ، وہ دوست جو بحوالہ احد ہے ، وہ گویا سنجالنے والا اور ہر حال میں مالک اور کار ساز ہوتا ہے ۔ اس لیے اس اندھرے سے بحریٰ شک اور بھیا تک قبر میں اللہ جس کا والی (یعنی دوست) ہوگا۔ اے کسی اور کو جانے کی کمیا ضرورت اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کا والی وہ اللہ بن جاتا ہے وہ دنیا جہاں سے بے ضرورت اور لا بحاج ہو جاتا ہے۔ شک و تاریک قبر بھی اس کے لیے کری جگر نہیں رہتی۔

T

گرنگیر آید و پرسد که بگو رب نو کیست ؟ گویم آنکس که ربود این دل دیوانه ما

(اگر (منکر اور ) تکیر قبر میں آ کر جھی ہے پوچیس گے کہ بتاؤ کہ تمہار رب کون ہے؟ تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ میرا رب وہی ہے جو میرے دیوانے دل کو لے جاچکا ہے)۔

جب قبر میں منکر اور کئیر سوال جواب کرنے والے فرشتے ''من ربک' (لیعنی تبہارارب کون ہے) سوال کریں گے۔ تو میں فوری طور پریہی جواب دوں گا کہ جھے سے کیا پوچھتے ہو کہ میرا رب کون ہے! میرا پروردگار رب وہ ہے جو میرے دل و جان کا مالک ہے وہ میری ہر حالت اور کیفیت سے واقف ہے۔ بلکہ ہر کیفیت اور حالت ای نے بنائی ہے۔ وہ میرے ہر اندرنی و بیرونی حال ہے بخو بی واقف ہے۔ میرارب وہی تو ہے جو جھ سے میراد یواندول لے جا چکا ہے۔ تصوف کی دنیا میں' دل' سے مراد مرضی منشا اور طلب بھی ہوتی ہے اور بیانسان کا باطن بھی ہوتا ہے' جو اس باطن پر قابض و قادر ہے وہی میرا رہ ہے۔ رہ بندے پر ہر حوالے سے قادروغالب ہوتا ہے۔ وہ سب کھی کرتا ہے اور سب کھی جانتا ہے۔

منكر نعرة ماكو؟ بمن عربده كرد تاب محشر شنود نعرة مستانة ما

(مارے نعرے کا انکار کرنے والا کہاں ہے جس نے بے خوفی اور فتنہ سازی ہے کام

لے کریہصورت پیدا کی۔اے بلاؤ تا کہ دہ محشر تک ہمارانعرۂ مشانہ منتارہے)۔

اس شعر میں مگر انکار کرنے والا بھی ہے سابقہ شعر کی نسبت کلیر کا دوسرا ساتھی مگر فرشتہ بھی ہے جو تکیر کے کئے سوال کو بغورسنتا ہے۔ اس تناظر میں مگر کے معنی اور بھی وسیع ہوجاتے ہیں۔ اس حوالے ہے کہا گیا ہے کہ اگر مگر نے ہمارا جواب نہیں سنا تو اب آئے ہمارا جواب بھی سنا تو اب آئے ہمارا جواب جو نعرہ مستانہ ہے محشر کا شور وغل بر پا ہونے تک بدستور سنتار ہے کہ ہمارا رب کو ن ہے۔ ماشتوں اور فقراء کا نعرہ مستانہ ان کے لیے بہت بڑی دولت ہوتا ہے اس کا ظاہری اور باطنی مطلب اور اثر ہوتا ہے اس کی گورنج سے کفر ٹو ٹنا ہے اور فضا کیں صداؤں سے بھر جاتی

 $\langle \Lambda \rangle$ 

شکر للله که مردیم و رسیدیم بدوست آفریں باد بریں ہمتِ مردانهٔ ما (الله کاشکر ہے کہ ہم جواں مرد ہیں اوراپے دوست تک پہنچ گئے۔ ہماری ہمت مردانہ

بِرآفرين)\_

بعض حوالوں سے مجاہدہ نفس کرنے والے کو بھی مرد ہی کہا جاتا ہے اس اعتبار سے ہم جواں ہمت اور مجاہد مرد ہیں۔اس لیے ہم بجا طور پر اپنی اس انسانی ہمت پر پھسین و تبریک اور شاباش کے متحق ہیں۔ اگر چہ اللہ والے اور اللہ کے عاشق کسی ستائش اور حوصلہ افز ائی کے طلب گارنہیں ہوتے۔ طلب گارنہیں ہوتے۔

9

محی برشع تجلائے جمالش می سوخت دوست می گفت زہے ہمتِ مردانۂ ما (کی الدین! اس کے جمال کی تجلیوں کی شع پرجلنا رہا اور دوست احباب ہمت مردانہ

ر محسین کہتے رہے)۔

گی الدین اس کے حسن و جمال اور مہر بانی 'عنایت اور شفقت کے جلووس کی شمع حسن پر سوختہ ہوتا رہا اور دوست میرے جلنے کی اس کیفیت کو دیکھ دیکھ کر داد و شسین ڈونگر ہے برساتے رہے۔ لیکن اصل حالت سے ہے کہ وہ لوگ تو میری اس حالت اور کیفیت سے واقف ہی نہیں جس کی پیش میں میرا دل جاتا ہے۔ لیکن میں اس حالت میں سکون اور راحت محسوس کرتا ہوں۔

### غزل 🗗

اے بلبل شوریدہ دیوانہ توئی یا ما؟ جویائے رخ خوبی جانانہ توئی یا ما؟

(اے شوریدہ سر اور پریشان حال بلبل بتا کہ ہم میں سے دیوانہ کون ہے تو یا میں ' محبوب کے چبرے کا طلب گا رتو ہے یا میں )۔

بلبل ایک خوب صورت اور سداگانے والی پڑیا ہے۔ وہ ڈالی ڈالی اور گلتان در گلتان چہکتی اور سریلی آواز میں ایک خاص ہے تالی کے ساتھ گاتی رہتی ہے۔تصوف میں اس کی بے تالی کے باعث اے روح کے مماثل قرار دیاجا تا ہے اور روح جوجسم کی قید میں ہے وہ بھی سدا اپنے خالق ہے ہمکنار ہونے کے لیے بے قرار اور بے تاب رہتی ہے۔خالق سے ہمکنار ہونا اس کے لیے محبوب کے چپرہ حسین کی طلب وجبتی ہے۔ اس لیے روح کا اس پنجرے کے اندر بے تالی کی حالت میں بلبلانا اور بے حال ہونا ایک فطری امر ہوتا ہے اس کی اصل طلب اور مزل اللہ ہی ہوتا ہے۔

P

تو عاشقِ گلزاریٔ من عاشق ویدارم در درد فراق او مردانه توکی یا ما؟

( تو گل وگلزار کا طلب گار ہے جبکہ میں تو اپنے محبوب حقیقی کے دیدار کا عاشق ہوں اس امتیاز کے بعد اب تو بتا کہ محبوب کے اس فراق اور جدائی کو تو مردانہ وار برداشت کر رہا ہے یا ہم )۔

تو صرف مادی باغ و بہار' مجلواری اور پھولوں کا طلب گار ہے جبکہ اس کے برعکس ہم تو اس خالق حقیق کے دیدار کے فراق میں پڑے ہیں۔ ہمارا مدعاو منشا عاشق کا دیدار ہے۔ جس کے بارے میں خودارشاد باری تعالی ہے کہ:'' جب یہ لوگ اللہ تعالی سے ملاقی ہوں گے تو ان پرسلام کہا جائے گا اوران کے اعمال صالحہ کے سبب سے (اللہ تعالی نے) ان کے لیے باعزت اجر مہیا کررکھا ہے'۔ ( ۳۳ : ۳۳ ) اور اللہ تعالی کی جانب سے ان کا باہمی تحفہ تبریک و تہنیت ''سلام'' کوئی معمولی مقام و مرتبہ کا حامل نہیں ہے۔ دیدار اللی سے بڑھ کر اور کیا عظیم نعمت اور تحفہ ہو سکتا ہے۔ عشاق تو ای کی خاطر اس زندگی میں بھی سب سے پہلے جان کی بازی لگا دیے ہیں۔ دیتے ہیں اور پھر طلب فراواں میں رہنے گئتے ہی۔

P

تو در تفسی امّا در خلوتِ خود تنها اے گوشہ نشین! مستے دبوانہ توئی یا ما (تو پنجرے کے اندرمقیدادر گوشئة تنهائی و کنج انسردگی میں اکیلا اور تنها ہے۔اے تنهائی کے رسیا! بتا کہ مت اور دبوانہ تو ہے یا ہم )۔

یہاں پہی مجازی طور پر تخاطب بلیل ہی ہے ہے۔لیکن پنجرہ کہ کر قالب انسانی کی

طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ قالب انسانی روح کے لیے ایک پنجرہ ہے اور جب روح کو اس پنجرے ہے آزادی کے بعد لقائے حق اور ممکناری خالق ہوتو یہ عارضی قید قفس کوئی حیثیت اور معنی نہیں رکھتی۔اس شعر میں حیوانی زندگی اور حیات انسانی کو بحوالہ روح بھی و یکھا گیا ہے اور اس روح کے مدام ارتقائی سفر کی جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے۔

(1)

در فصل بہار وے از عشق جمال دے بانعرہ و فریادے متانہ توکی یا ما؟

(بہار کے موسم میں اس کے حسن و جمال کے عشق میں مستوں کی طرح مست ہوکر' بلند آواز میں بیتا بی کے عالم میں تو فریاد کر رہا ہے یا ہم )۔

بعض حوالوں ہے موسم بہار کہ جس میں شادابی رونق اور سر سبزی ہوتی ہے اس سے مراد حضرت آ دم علیظا کے ظہور ہے پہلے کا عہد بھی شار ہوتا ہے۔ گویا اس سے اس یوم الست یا عبدالست کی جانب اشارہ موجود ہے کہ جب عالم ارواح میں روحوں سے پروروگار کی گفتگو ہوئی اور روحوں سے خالق انسان نے دریافت کیا کہ تمہارا رب کون ہے۔ تو اس پر ان تمام روحوں نے برطا اظہار کیا کہ تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ روحوں سے مکا لمے کا یہ عرصہ کس قدر پررونق اور شادابی والا ہوگا کہ جس کوعاشقوں کے لیے قسل بہار قرار دیا گیا ہے۔

(0)

عشق او بما بلبل! اندر رگ و پے رفتہ آل بادهٔ کو ؟ آل را پیانہ توکی یا ما؟

(اے بلبل! اس کاعشق ہمارے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ وہ مے وہ شراب ناب کہاں ہے۔ جوسرا پاعشق ہے؟ اور اس کے لیے پیانہتم ہویا ہم)۔

اے نادان اور نعرہ زنّی کرنے والی بلبل تحقیے ہمارے عشق کی کیا خبر۔ اس کاعشق تو ہمارے عشق کی کیا خبر۔ اس کاعشق تو ہمارے جسم وجان میں کلی طور پرنس نس اور روویں روویں میں سایا ہواہے۔ اس صورت حال میں تو ہی بتا کہ اس شراب عشق کے لیے جام یا بیانہ کی حیثیت کس کی ہوسکتی ہے تیری یا

میری۔اے بلبل اس کاعشق ہمارے اندر باہر ہمارے ظاہر باطن اور رگ وریشے اور خون اور سانسوں میں بھی سایا ہوا ہے۔عشق ہمارے اندر اور ہم عشق کے اندر ہی ہیں۔

### T

تو جز گل و ماجز او چیزے چوں نمی بینم از غیر حبیب خود بیگانہ توئی یا ما؟ (تو پھول کے سواکسی اور چیز کواور ہم اس مجبوب کے علاوہ کسی اور شے کونبیس دیکھتے' تو ہی بتااس دوست حبیب کے سواسب سے تو بیگانہ ہے یا ہم )۔

گل کے معنی مجازی طور پر معثوق اور حبیب کے بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح تصوف میں اس کے معنی میں عالم امر ملائکہ کی پاکیزگی کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے اور روحوں کے جہان عالم ارواح کی طرف بھی۔ لیکن یہ جو حبیب ہوتا ہے وہ تو سراسر پیارا محبوب اور معثوق مدام کے درجے پر رہتا ہے اس لیے جس کی نظر حبیب پر ہوتی ہے اسے تو کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ محبوب پر فریفتہ ہونا عاشق کا اولین شیوہ عاشق ہے اس سے وہ اپنا فرض نبھاتا ہے اور ہمیشہ اس کی تسکین پر لگا رہتا ہے۔ اور اسے وہ مین تقاضائے فطرت سجھتا ہے اور ہمیشہ اس کی تسکین پر لگا رہتا ہے۔

تو زخم خوری از خار ما را بکشیند بردار آیا بزبان خلق ' افسانه توکی یا ما ؟

( تو تو صرف کا نئے ہی ہے زخی ہوجا تا ہے جبکہ جمیں تو دار پر کھیٹچا' لٹکا یا اور پھیلا یا جا تا ہے' اس اعتبار سے میدتو بتا کہ خلق کی زبان پر تیراافسانہ ہے یا جمارا )۔

یہاں پر بھی تخاطب اور نقابل بلبل ہی ہے ہے وہ بلبل جو ایک کانے سے زخی ہوجاتا ہے۔اس کے مقابلے میں عاشق تو دار پر لڑکائے جاتے ہیں۔اس تناظر میں لوگوں کی زبان پر عاشق ہی کی قربانی کے تذکرے ہوتے ہیں نہ کہ بلبل کو کائے سے لگنے والے زخموں کے۔ عشاق کی تاریخ ساز قربانیاں کون نہیں جانا۔ جس قربانی سے عام دنیا وار بچتے اور چھپتے ہیں اس کے وہ متلاثی ہوتے ہیں۔ بڑی سے بڑی قربانی دینا بھی ان کے لیے ادنیٰ کام ہوتا ہے۔ تو عاشق و ماعاشق دم درکش و حاضر باش ورند بخدا امروز درخاند توکی یا ما ؟

(اےبلبل! تو بھی عاشق ہے اور ہم بھی عاشق ہیں' خاموش رہ اور موجود رہ اور صبر و سکون سے کام لے۔ ورنہ بخدا آج اس گھر میں یا تو رہے گی یا ہم )۔

اس شعر میں بھی بلبل ہی کے حوالے ہے بات کی گئی ہے اور بلبل چونکہ ایک پکار والا اور شور کرنے والا پرندہ ہے اس لیے اسے سجھایا گیا ہے کہ منازل عشق میں بیرونا دھونا 'واویا کرنا اور نعرہ زنی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ان کے بجائے صبر اور حاضر باشی سے کام لیا جائے تو خاموثی صبر سے ہمکنار ہو کر ایک اور ہی صورت پیش کرتی ہے۔ عاشق واویلا اور پکار نہیں کرتا۔ صرف راتوں کوروتا ہے' ول کو جلاتا ہے اور تصور ہی میں اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے۔

### 9

گویند که گنج بست اندر دل بر سر ست از بہر چنیں گنج دیوانہ توئی یا ما ؟

( کہاجا تا ہے کہ ہر سرمت مجذوب و مدہوش و بےخود کے دل کے اندر ایک بہت بڑا

خزانہ ہوتا ہے تو بنا کہ اس عظیم خزانہ حاصل کرنے کے لیے تو دیوانہ ہے یا ہم )۔

سرمتی اور سرشاری تو بذات خود ایک بہت بڑی کان اور معدن ہوتی ہے اس کے اندر
کی خزائن ہوتے ہیں کیکن اگر کوئی اپنی آہ و بکا واویلا اور دیگر اسی طرح کے ناصری والے
اعمال کرتا رہے گا تو وہ اس سرمتی کی وادی ہیں ہرگز قرار و قیام نہیں رکھ سکے گا اور سے ایک
حقیقت ہے کہ جو حقیقی اور کچی بے خودی اور سرمتی ہے اس میں تو گویت کی ایک بے بناہ
دولت موجود ہوتی ہے۔ یہ وہ محویت ہوتی ہے کہ جو جام و مینا اور شراب کے بس کا روگ نہیں
ہوتی۔ ایک سرمتی جو محویت بدوش ہوتی ہے کہ جو جام و مینا اور شراب کے بس کا روگ نہیں
ہوتی۔ ایک سرمتی جو محویت بدوش ہوتی ہوتی ہے کہ جو جام ہوتی ہارہ کرنے والے کے ساتھ

محی بہ گلتان شد بابلبل نالاں گفت کا ۔ کا یہ بالبل نالندہ جانانہ توئی یا ما ؟

( محی الدین گلتان میں گیا اور اس نے نالے کرنے والی شوریدہ سر واویلا مجانے والی بلبل سے بوچھا' اے رونے وطونے والی بلبل! میتو بتا کہ محبوب و دلبر اور پیارا معثوق تو

ے یا ہم)۔

اس مقطع میں ایک بار پھر بلبل کی بے قراری' اس کی آہ وزاری اور نالے کرنے کی عادت ثانیہ کے حوالے سے بات کر کے اسے سرایا رونے والی اور شور کرنے والی فریاد اور شکایت کرنے والی ایک بے چین مخلوق قرار دینے کے بعد اس سے دریافت کیا ہے کہ سرایا فریاد اور شکایت کے مقابلے میں سراسر صبر و استقلال میں سے محبوبی درجہ کس کا ہوسکتا ہے۔ عاشق کا صبر واستقامت دیدنی ہوتا ہے وہ مہ وسال اور صدیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی گئن کی انتہا ہی اس کے لیے باعث سکون وصبر بن جاتی ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے واویلا کر کے ناشکر گزاری نہیں کرتا۔

## غزل 😭

از غم عشق تو زاں بگذشت کار دل مرا
کز وفایت کم شود یک لحظہ بار دل مرا
(تیرے عشق کے غم کی دجہ سے میرے دل کی حالت ادر اس کے معاملات دگرگوں ہوگئے ہیں کہ تیری دفا ہے ایک دم میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا ادر کم ہوگیا ہے)۔
تیرے غم عشق نے اپنے رنج وغم حزن و ملال سے میرے دل پر اپنے اثر ہے جو ہنگا ہے اور کار ہائے خاص کیے ہیں ان کے باعث میرا دل اب پہلے سانہیں رہا بلکہ اس کے احوال یکبر بدل کیے ہیں تیری دفا کے سب میرے دل کے بوجھ فوری طور پر تھوڑے اور کم

ہو گئے ہیں۔ یہ عاشق کی خوش بختی ہوتی ہے کہ وہ غم واندوہ بڑھنے کے باوجود بھی ای الم ویاس ہی ہے سکون حاصل کرتا ہے۔ اور اس میں بھی وہ خوش رہتا ہے۔ رہیں

# فارغم از گشت گلشن کز غم تو بر زمال بشکفد صد گونه گل از خارخار دل مرا

(میں باغ کی سیر اور چہل قدمی سے فارغ ہو چکاہوں 'کیونکہ ہر وقت اور ہر دور میں تیرے غم کی وجہ سے دل کے ایک ایک کانٹے سے سینکڑوں پھول کھلتے رہتے ہیں )۔

جھے اب گلتان یا باغ اور پھلواڑی کی سیروسیاحت اورگل گشت کی نہ ضرورت رہی ہے اور نہ حاجت ہی ہے کیونکہ تیر نے غم کی بدولت اب تو دل کے ایک ایک اونی کا نے ہے بھی صد ہافتم کے پھول کھلنے لگے ہیں۔ گویا اس طرح اب تو میر ے اندر ہی باغ و بہار پیدا ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہیں سیر چمن میں اپنا وفت ضائع کیوں کروں۔ پھولوں بھرا چمن تو میر ے اندر خود موجود ہے۔ تیر نے غم عشق نے میرے دل کے ایک ایک کانے سے موسوطرح کے پھول کود موجود ہے۔ تیر نے غم عشق نے میرے دل کو جو باغ و بہار بنا تا ہے اس کی جورونقیں ہوتی ہیں جو کھلا دیے ہیں۔ غم عشق عاشق کے دل کو جو باغ و بہار بنا تا ہے اس کی جورونقیں ہوتی ہیں۔ بہاریں اور عروج بہاراں اس سے میسر آتا ہے وہ صرف عاشق ہی جانے ہیں۔

(F)

بر دلم باری حوالت کن غم اندوہ خود چول توال کردن کہ کردی غمگسار دل مرا اے دوست! اپنے تمام غم واندوہ کومیرے دل کے حوالے کردو چونکہ تم نے مجھے ہمدرد اورغم گسار بنادیا ہے'اس لیے اس غم خواری کے علاوہ مجھے اور کیا کرنا چاہئے۔)

میں تو تمہاری عنایات کے باعث کھمل طور پرغم گسار ہمدرد مونس اورغم خوار ہن چکا ہول اس لیے ابضروری نہیں ہے کہتم اپنے غم اٹھائے پھرو بلکہ میری بید درخواست ہے کہتم بھی اپنے سارےغم اور اندوہ و ملال سب میرے سپر دکر دوتے تو اس حقیقت سے بخو بی واقف ہو کہ غم گسار دل کی دولت غم واندوہ کے علاوہ او رکیا ہو عتی ہے۔ یہ ساری متاع میرے یاس

ماہیے گو ہر کنار افتدز دریا چوں رود ہم چناں باشد بلا دور از کنار دل مرا (جو چھلی خود بی کنارے پر جا پڑے اس کی حالت کے کیا کہنے ای طرح میرے دل ہے جب درد و بلادور ہو جاتی ہے تو پھر جدا ہو کر وہ درد و بلا بھی بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں)۔

وہ جو عاشقان حق ہوتے ہیں تصوف کی دنیا میں حوادث و آفات کا زمائیش اور پے یہ پے امتحانات اور محنت و مشقت اور درد و آلام ان کے دل کی بہت بڑی دولت ہوتے ہیں۔ انہیں تو درد و بلا ہی میں خوشی اور احت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے بلا کیں ان کے دل سے دو ہو جا کیں وہ اس جدائی کو ہرگز پہند نہیں کرتے۔ درد و الم اور بلاو اہتلا عاشق کی راحت جان کی واد یاں ہوتی ہوتی ہیں۔ ان واد یوں کی سیاحت عاشق کیلئے نئے سے نیاجہاں بیدا کرتی ہے۔

آنکہ روزم شد سیاہ باشد زبے صبرئی دل تیرہ تر بادہ ز روزم روزگار دل مرا (دل کی بے صبری کے باعث میرا دل بھی سیاہ ہی ہوگیا ہے۔اے کاش اب میرے دل میں بھی سیاہی اور تارکی کا دور دورہ ہو جائے۔اس طرح کی بے صبری سے میرا دن بھی روش رہنے کے بجائے سیاہ ہوگیا ہے)۔

بے صبری تو اضطراب ہے۔ اس میں بے چینی ہوتی ہے۔ اس میں سکون اور آرام کا ہرگز گزرنہیں ہوتا۔ حصول حق اور وادی معرفت میں اس بے صبری کو ایک منفی عمل تصور کیا جا تا ہے۔ لیکن اس بے صبری میں دل کا چین اور بیقراری عروج پر رہتی ہے۔ اس لیے سالکان راہ معرفت بے صبری کو بھی استحسان کی نظر سے نہیں و کھتے۔ بلکہ وہ سدا صبر ہی کی تلقین کرتے ہیں کیونکہ صرکرنے والوں کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور ''اللہ تعالیٰ صبر

كرنے والوں كے ساتھ كے"\_(٢٣٩:٢)

P

باز آید روز ججرال نالہ کن بارے ز دل چوال نالہ کن بارے ز دل چوا چول نہ بودی تو فراق یار ' یار دل مرا (بیگربیزاری کرد کہ جمرد فراق کے دن پھرلوٹ آئیں \_ کیونکہ جب تم نہیں ہوتے اس دقت فراق یار ہی میرے دل کا سہارا بن جاتا ہے ) \_

یہاں پر ججروفراق کے حوالے ہے بات کی گئی ہے وصال کے مقابلے میں ہجروفراق
ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فراق تو جدائی ہی کے باعث حسین اور طلب کے زور پر باعث
حیات بنتا ہے۔ اس لیے ایک بید دعا کر کہ مجبوب سے جدائی کا دور پلیٹ آئے۔ ہجر کے اندر جو
ایک مسلسل ارتقاء جاری رہتا ہے وہ وصال پر آ کر یکسر رک جاتا ہے۔ ہجر اور فراق اس صورت
میں دلی کی زندگی کا باعث ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں یہی دل کا سہارا ہے رہتے ہیں۔
بعض صورتوں میں صوفیاء نے اس ہجر اور فراق کو موت بھی قرار دیا ہے کیونکہ جب جان جسم
بعض صورتوں میں صوفیاء نے اس ہجر اور فراق کو موت بھی قرار دیا ہے کیونکہ جب جان جسم
ہے جدا ہوتی ہے تو وہ ایک نیا اور انو کھا ہجر ہوتا ہے اور پھر اس فراق کے بعد وصال حق ہے۔

چند چوں تحی کشد دل در روِ تو انتظار سوخت ہم چول ' سابیہ بررہ انتظار دل ما ( کب تک می الدین کادل تیری راہ انتظار میں پڑارہے گا۔ کب تک انتظار کینچے گا۔ دل کے انتظار نے تو کجھے تیرے راہتے میں سابی کی طرح جلا کرر کھ دیا ہے )۔

کیفیات انتظار کو بڑے ہی پرمعنی انداز میں بیان کیا گیاہے کہ انتظار کے اس عالم کی طوالت کب ختم ہوگی اور اس میں بھی کوئی شک و شبہتیں ہے کہ انتظار ہمیشہ ایک یقین کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔ اس انتظار کو منتظر یوں ہی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی معمولی عمل ہے۔ یقین تو ہوتا ہے لیکن وہ ایقان کب جسم صورت اختیار کرتا ہے اس کی خرنہیں ہوتی۔ اس لیے یہ انتظار موت ہے بھی ہوتا ہے کہ یہ منتظر لیمنی انتظار موت ہے بھی ہوتا ہے کہ یہ منتظر لیمنی انتظار

کرنے والے کو جکڑ کر رکھ لیتا ہے' اس کے تمام حواس و احساسات کو ہمدتن انتظاریہ بنائے رکھتا ہے۔

' پھراس انظار کا ایک خاص تعلق محبوب کے آنے کے حوالے سے راہ اور رائے سے بھی ا ہوتا ہے اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کدراہ بہر صورت لمبی ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے راہ پر سوختہ ہو کر راکھ اور مٹی بن کر بچھ جانا انظار کی کیفیت کو ایک نیا بعد بخشا ہے راہ اور راتے میں سوختہ ہوتا سرا پا انظار سے افضل تر اور اعلیٰ تر ہے۔

# غن **اله**

گرنبودے بے آرزوئے وصل جاناں جاں سرا زندگی مگذاشتی ہے او غم ہجران مرا (اگر محبوب کے وصل کی آرزومیری زندگی نہنتی توغم ہجراں کے بغیر تومیں ہرگز زندگی بسر ہی نہ کر سکتا۔ اس غم ہی نے تومیری زندگی بنائی ہے۔)

محبوب سے ملاقات اور اس سے ملنے کی اگر طلب اور امیدو آرز و نہ ہوتی تو اے میری جان تو میری زندگی نزندگی ہی نہ بن پاتی۔ اس وصل جاناں کی چاہت کے باعث جو جدائی اور ہجر کاغم اور اندوہ ہے۔ اس نے تو میر سے اندر زندہ رہنے کی تر نگ اور حوصلہ پیدا کر رکھا ہے۔ گویا سے ایک بہت بڑا جینے کا سہارا ہے جس کے ساتھ میں با آسانی جیے جارہا ہوں۔ وصل چونکہ ہجرکی ضد ہے اور وصل تو منزل پر سکون و قرار کا نام ہوتا ہے جبکہ آرزوئے وصل کہ جو وادی ہجراں ہی میں پروان چڑھتی ہے اس میں تو مدام ایک ارتقائی عمل جاری رہتا ہے ہوں زندگی رواں دواں رہتی ہے۔

P

سروِمن آخشته در اشک جگر گون منست فاغم گرباغبان عرا فاغم

(میراجیم و جان ٔ جگر رنگ خونی اشکوں سے لت ہے۔ وہ خود آلودہ اور سرخی میں لتھرا پڑا ہے۔ میری اس حالت میں اگر باغبان مجھے باغ میں نہ جانے دی تو میں اس طلب سے بے نیاز ہوں )۔

جہم ا جان کہ جس کو'' مرو'' کہا گیا ہے۔ سرو ایک سدا بہارتم کا سیدھا' لمبا اوراونچا درخت ہوتا ہے۔ ہرموہم میں وہ کیساں ایک ہی سار ہتا ہے۔ اب اس سروجہم و جان کی ھالت سے ہے کہ دہ کثرت گریہ ہے خون کے آنسورو رو کرلہورنگ سرخ ہو چکا ہے۔ وہی اب میر سے لیے گل گوں گلاب بن چکا ہے۔ اس لیے اس گلاب کی موجودگی میں جھے کھولوں کی طلب میں کسی باغ میں جانے کی کوئی ضرورت اور آرزونہیں ہے۔

P

حالِ من چول پیر کنعال شد کنول چول بینمت بسکه آمد سیل آشک از دبیدهٔ گریال مرا (میری حالت بیر کنعال (حفرت یعقوب طینها) کی می ہوچی ہے کہ اب میں تجھے کس طرح ہے دیکھ سکول۔میری رونے والی آٹھول کی بینائی تو اشکول کے سیلاب میں بہہ چکی ہے)۔

پیر کنعال حضرت یعقوب النظائی پیارے بینے حضرت یوسف مالنظائی جدائی میں گریہ کرتے دہتے تھے۔اس طویل گریہ زاری کے باعث ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔قرآن میں ان کی اس حالت بھی الی ہی ہوچکی میں ان کی اس حالت کے لیے لفظا'' شیخ کبیر'' آیا ہے۔اب میری حالت بھی الی ہی ہوچکی ہے کہ آنسوؤں کی روانی میں میری ساری بینائی بہہ چکی ہے اوراب تو پچھ سوجھائی نہیں دیتا۔

جامہ جال چپاک شکد رو دادی عشق و ہنوز ہر طرف شد خار غم بگرفت در داماں مرا روادی عشق میں آنے کے بعد میری جان کا جامہ کمل طور پر چپاک ہو چکا ہے۔لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایکن تک سینکلا دں کا نئے ہر طرف میرے دامن میں پوست ہیں)۔ وادی عشق نے اپنے وسنور کے مطابق میری جان کا لباس تار تار کر دیا ہے۔ تار تار گریبان میں دھاگوں کے موا اب چھ بھی نہیں بچاہوا۔ جامہ کی کوئی دھجی بھی توضیح سلامت نہیں ہے۔ اس بریدہ اور تار تار صورت حال کے باوجود بھی میرے دامان لیعنی پیر بن کے سامنے والے دامن میں بینکڑوں ہزاروں غم کے کا نئے چیجے ہوئے ہیں۔

غم کے ان کا نٹوں میں رفج و ملال کی ٹیسیں ہیں۔ ہزن کے ہلکورے سے ہیں۔ گویا ان کا نٹوں کے درد اور تکلیف کو جامہ جال چاک ہونے کے بعد ایک اور ہی جان سوزقتم کی تکلیف دامن جان پروارد ہورہی ہے۔

(4)

ہم چوں من یارب کہ کر دی بے نصیب از وصل یار اے کہ در انداختی از صحبتِ جاناں مرا (اے میرے پروردگار! کیا تو نے میرے علادہ بھی کسی عاشق کووصال یارے محروم رکھا ہوا ہے اورا پے محبوب کی صحبت ہے الگ رکھا ہوا ہے)۔

شعر میں اللہ تعالی کے لیے اللہ کا اسم ارب استعال کیا گیا ہے۔ رب رہوبیت کرنے والا ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالی کی ایک بنیادی صفت ہے جس میں اس نے سب کی رہوبیت کرنا ایخ اور فرض کر رکھا ہے۔ وصال یار سے بے نصیبی کا دور چونکہ طلب و آرز واور بجر و فراق کی لذتوں سے معمور ہوتا ہے اس لیے اس دور کی خاص سوغا تیں انتظار کرنے والے کوایک اور ہی طرح کی زندگی عطا کرتی ہیں۔ اس صورت میں عاشق حق یہ استفار کرتا ہے کہ کیا ان فعتوں سے اس کے علاوہ بھی کوئی اور اس جہاں میں فیض یاب ہیں کہ نہیں۔ یا کہ یہ فعتیں صرف جھے ہی کی ہوئی ہیں۔

T

اینکہ بامردم مدارامی کنم از بہر تست ورنہ کے پرداہ بود از قول بدگویاں مرا (یہجویس دوس سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہوں بیتو صرف تیرے لیے ہی ایسا کرتا ہوں۔ تونے مجھے مہذب اور مؤدب بنایا ہوا ہے۔ ورندان بدز ہاں لوگوں کی باتوں کی میں کوئی برواہ نہیں کرتا)۔

لوگوں کا اور عام خلق کا وتیرہ بہی ہے کہ وہ عموی طور پر بدگواور بدزبان ہوتے ہیں۔ان
کا صرف با تیں کرنا ہی ایک طرح سے چلن ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ چاہے نیکی کی
جائے وہ اس کی قدرنہیں کرتے ۔لیکن لوگوں کی اس روش کے باوجود میں تو صرف تیری چاہ
میں سب لوگوں کے ساتھ تواضع اور مدارات کے ساتھ چیش آتا ہوں۔ مجھے ان لوگوں کے
برے رویے کی کوئی پرواہ نہیں ۔ تو نے تو میری یہ عادت ہی بنادی ہے۔

(2)

نیست فرق درمیان هخص من باسایه ام بسکه در آتش قگنده این دل سوزان مرا

(میں سایہ کی طرح ہوں اور اب صورت یہ ہو چکی ہے کہ سائے میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ اس پرمسزاد میرے جلے ہوئے ول نے تو مجھے آگ ہی میں ڈال رکھا ہے)۔

انسان کا اپنے وجود کے بچائے سامیہ ہو جانا ایک نہایت عمدہ کیفیت اور حالت ہوتی ہے۔ اس صورت میں انسان اپنے وجود کی کثافتوں سے پاک ہو کر گویا ایک وجود اطیف بن جاتا ہے اور پھر اس وجود اطیف بن جاتا ہے اور پھر اس وجود اطیف بر الطاف ہوتے ہیں ان کا کوئی شار نہیں ہوتا۔ جب وجود اور سامیہ ایک ہو جا کیں تو اس میں انسان ایک اور نئی منزل میں ہوتا ہے۔ سامیہ کو ایک اعتبار سے تعاقب کرنے والامحتسب بھی کہا جا سکتا ہے جب محتسب کو کسی قتم کی خرابی یا بذھی و کھائی نہیں دیتی تو وہ تعاقب کرنے والامحتسب بھی کہا جا سکتا ہے جب محتسب کو کسی قالب بن جاتا ہے۔ اس کی تو وہ تعاقب کرنے کے بجائے ہم آ ہمک اور بیک جان و یک قالب بن جاتا ہے۔ اس کیفیت اور بھی سوخت سارے وجود کو آگ میں لیے رکھتا سوبان روح بن جاتی ہے بیوں اس سے ان کا دل سوخت سارے وجود کو آگ میں لیے رکھتا

 $\langle \Lambda \rangle$ 

صحن وگلشن گلخن و فرش من از خاکستر است تاکه چول تحقی نخوانی بے سرو سامان مرا (میراصحن گلشن تنور یا چولها اور فرش وغیرہ سب کچھ جل کر را کھ بن چکے چین بیاس لیے خاکستر ہوئے چیں تاکہ تم محی الدین کو بے سروسامان کہد کر نہ پکارو۔ دیکھوتو سہی کتنا سازو سامان سوختہ ہے۔)

تصوف میں عاشقان حق کی اور ہی شان ہوتی ہے اور اسی طرح وہ دنیا کی آسائش اور اسباب زیست کو اپنے معیاروں پرشار کرتے ہیں۔ صحن گشن اور فرش مکانی رہائش انسانی ضرور تیں ہوتی ہیں اور پھر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے چولہا اور تنور مطبخ کا نمائندہ ہے۔ یہ سب جس کر را کھ ہو چکی ہیں اور اصل میں یہ بے سرو سب جل کر را کھ ہو چکی ہیں اور اصل میں یہ بے سرو سامانی ہی تو عاشقوں کی پونجی ہوتی ہے۔ بے سروسامانی کی یہ کا ننات اس لیے ہمیں حاصل ہوئی ہے تا کہ دیکھنے والے ہمیں تھی دامال اور بے سروسامانی نہ پکاریں۔

## غر· ل **4**

بار دیگر صبح سعادت دمید زانکہ صباح ست اکنوں شامِ ما (لوایک بار پھڑ ہم پر سعادت مندی کی صبح آگئی ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اس وجہ ہے اب تو ہماری شام بھی سویرا بن چکی ہے )۔

رات ختم ہونے پر گئے کا نورظہور ہوتا ہے نیک بختی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم پر ہمارے پروردگار نے رات کے اندھرون کے بعد گئے کا نور اجالاسا پھیلا دیا ہے۔ رات کی حالت وداع ہو چکی ہے۔ اب تو یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ ہماری شام بھی گویا گئے بن چکی ہے۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اچھا اور بہتر زمانہ آ چکا ہے۔ گئے وشام کے حوالے ہے آغاز '

عروج اور زوال کی جانب بھی اشارہ ملتا ہے۔تصوف کے حوالے سے کسی شے کا پیدا ہونا بھی گویا اس شے کے فانی اور زوال پذیر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہماری صبح بھی شام ہی ہے کے فکہ صبح کو بھی بہرصورت شام میں بدلنا ہوتا ہے۔

F

زاں سے بقال کہ دارد خدا از دل شب ریخت در جام ما

(خداکے پاس جو آل و غارت کرنے والی شراب تھی رات کے دل یعن زات کی صراحی میں سے ہمارے جام میں ڈال دی ہے۔اب اس سے کسی کی ہلاکت نہیں ہوگی)۔

الله كى شراب اور بحواله رات انسان كے جام ميں انٹيلنا ايك يوں ہى ساعمل نہيں ہے۔ يہاں پرشراب حق سے مرادعنايات اور انعامات اللي جين جو الله تبارك و تعالى اپنے ان بندوں پر ارزاں فرماتا ہے كہ جو را توں كو اپنے پر وردگار كے ليے وقف كر ديتے جيں۔ بندے كى اى صورت اور حالت كو علامه اقبال نے آہ ميح گائى اور آہ تحرگائى بھى كہا ہے اور جو پھے ميسر آتا ہے اى كى بدولت ملتا ہے۔

**(P)** 

ما سے عشقے بے چوں خوردہ ایم چہ شود خواجہ سر انجام ما

(ہم نے عشق کی شراب بہت زیادہ پی لی ہے۔ہمیں اس کی پرداہ ہی نہیں ہے کہ اب اس بسیار نوشی کا نتیجہ اےخواجہ! ہمیں معلوم نہیں کیا لکلتا ہے)۔

ذوق شراب نوشی میں ہم نے تو شراب عشق بے حدوصاب نوش جال کرلی ہے۔ طاہر ہے اس کا اثر اور نتیجہ مستی بے اختیاری اور وارفگی ہے اس سرمستی کی کیا حد ہوگی اور بیمستی کیاصورت اختیار کرے اے خواجہ اس کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ پھراس شعر میں اس ساری کیفیت کے بارے میں خواجہ ہے استفسار کیا جارہا ہے۔خواجہ کہ جونمائندہ ہے ملکیت کا 'اس کواقتد ارو اختیار بھی حاصل ہوتا ہے' اور اس کی سرداری بھی مسلمہ ہوتی ہے' وہ گویا ایک طرح کا محتسب بھی ہوتا ہے اس سے بھی بیر ظاہر ہوتا ہے کہ سرمتی کا کیا عالم اور کیفیت ہے کہ انجام کے خوف سے بے نیاز ہو کر بیگل اس سے ہور ہا ہے اور ای کی بیٹر اب حق ہے اور ای کا سارا ریگ ہے۔ بیٹر اب حق ہے اور ای کا سارا ریگ ہے۔

(1)

ہر بلائے نامزد بر خلق نیست تا سر دفتر بنودہ نام ما

( خلق پر نازل ہونے والی ہر مصیبت اور بلا اس وقت تک وارد نہیں ہوتی کہ جب تک

سرفہرست ہمارا نام نہ لکھا جائے۔ ہر بلا اور مصیبت ہی سے شروع ہوتی ہے۔) مخلوقات میں ہے کسی بھی فرد یا ہخص کے نام کوئی بلا اہتلا 'مصیبت' مشکل' بینگی ترشی اس وقت تک نہیں لکھی جاتی کہ جب تک اس کا شکار ہونے والوں میں اس میں گرفتار اور اہتلاء میں

جتلا ہونے والوں میں سب سے پہلے اور سرفہرست ہمارا نام نہ لکھا جائے۔ یوں بھی ہے کہ خلق کو جان لیما چاہئے کہ ہر بلا' آز ماکش امتحان ابتلاء کشفن گھڑی اور آفات وحوادث کی ہرمشکل

سب سے پہلے ہم پر آتی ہے اور پھر اس کا رجوع مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔

از دل ی پارهٔ ما بشنود زمزمهٔ عشق دل آرام ما

( ہمارا دل جوتمیں مکڑوں میں بٹ چکا ہے اس میں سے ہمارامحبوب جو ہمارے قلب و جان کے لیے راحت اور سکون ہے وہ نغم عشق سنتا ہے۔ )

ہمارا دل تو کلزے کو ہو چکائے لیکن ہمارے راحت دل وجان محبوب کی ادا اور شان مفرد دیکھو کہ وہ ان کلزوں میں سے عشق کے ترانے اور محبت کے نغنے من رہا ہے گویا دل شکتہ ہونے کے بعد اور بھی محبوب بن کیا ہے۔ اس جانب علامدا قبال نے بھی اشارہ فر مایا ہے۔ مزید سے کہتمی کلڑوں سے مراد قرآن مجید کے تمیں پارے بھی ہیں اور بیصورت ای وقت ہوتی ہے کہ جب مؤس خود قرآن کے مصداتی ہوتا ہے۔

تا ابد اے دوست! حلاوت دید چافنیئے درد تو در کام ما (اےدوست! تیرے درد کی لذت مٹماس سے ہماراطق اور کام و دہن ابد تک

(اےدوست! تیرےدرد کی لذت مضال سے ہماراطق اور کام و دبن ابد تک شیریں مو چکے ہیں)۔

درد کو اس شعر میں بحوالہ دکھ تکلیف عم و اندوہ ایک نے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ یکی نیس بلک اس درد کو کہ جو مجوب کا دیا ہوا ہے اے حلاوت بخش قرار دے کر درد کو بڑا می عزیز جان او زندگی کے لیے پہند بدہ ادر مرغوب ہے کہ یہ درد تو قربت جان فزا ہوتی ہے۔ ای طرح اس کا دیا ہوا درد بھی حیات افروز ہے۔ اس درد نے مرف زندگی بی نیس دے دکی بلکہ اس درد بھری زندگی کو اپنی شیر بنی اور چاشن سے معمور کر رکھا ہے اس کی مشاس سدا حلق میں محمول ہوتی رہتی ہے۔

عاشق دیوانہ و مستیم ازال درو پٹے در پٹے رسیر انعام ما (ہم دیوانہ اور مست تم کے عاشق ہیں' اس وجہ سے ہمیں ہمہ وقت درد کے انعام و اکرام لمنے رہے ہیں کہ ہم انمی کے لائق ہیں۔)

ہم تو اپ عشق میں دارفتہ ہیں ہم بے خود اور کو متعزق ہیں اور ہماری یہ کیفیت ابد سے مدام میں چلی آربی ہے۔ اس دار آئی نے ہمیں مست الست بنا رکھا ہے۔ ہماری مستی اور بے خودی نے ہمیں مدہوش کر رکھا ہے۔ اس متی کے ہاتھوں میں ہم کھلونا ہے ہوئے ہیں اور ای لیے ہمیں دم بددم اور بے در بے درد کے انعامات ملتے رہتے ہیں۔ از شرار مشغلهٔ عشق دوست

سوخت شد طاہر اسلام ما (دوست کے عشل میں پڑنے کے شعلوں نے تو ہمارے ظاہری اسلام کو بھی جانے ہم پر کیا گزرے؟)۔

دوست سے مراد یہاں پر ذات باری بھی ہے اور اس ذات باری کے عشق نے عاشق کی حالت الی بنادی ہے کہ وہ ظاہری اور دنیاوی اظہار کے اسلامی شعائر کو بھی بجول چکا ہے بلکہ عشق کی تپش میں اسلام کی ساری ظاہر داری بھی جل بھن کر راکھ ہو پھی ہے۔ صوفیاء کے نزد یک یہ فا اللہ کا درجہ ہے۔ یہ وہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ جس پر پہنچ کر عاشق صادق کا دھیان توجہ اور بدعا و منشا صرف ذات اللی ہوتا ہے اسے اس استعر ات کی حالت میں ظاہر داری کو نبھانے کے قابل بی رہتا ہے۔

9

خواری خلق جہاں من می کشم تاکرم مولا کند اکرام ما

( محلوق جہاں کی جانب سے ملنے والی خواری اور طعنوں کی بارش اور ذلت ورسوائی کو میں اس لیے تجول کر لیتا ہوں تا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جمھے اکرام سے نواز ہے )۔
عشق اللی میں میری جو ظاہری صورت اور میر نے ظاہری اعمال و افعال کی جو کیفیت
بن چکی ہے' اس پر ظاہر پر ست محلوق جمھے کوئی رہتی ہے۔ مجمعے طعنہ زنی کے نشتر وں سے
کچو کے لگاتی رہتی ہے۔ وہ مجمعے ذکیل ورسواکر نے میں کوئی کسرنمیں چھوڑتی لیکن میں سیسب
کچھے بخوشی برواشت کر لیتا ہوں' تا کہ میری اس حالت پر اللہ تعالی مجمعے اپنی معرفت کے اور

ای حوالے سے قرآن مجید میں موجود ہے کہ الل ایمان میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی طامت کی کوئی پرواہ نہیں

انعامات ہے نواز تارہے۔

(or:0)-"2 US

(1.)

محی محبوبے نظر کرد و مگفت باز برآمد قمر از بام ما (می الدین-میرے محبوب نے میری جانب نظر کرم ہے دیکھا ہے۔ دیکھوتو سمی کویا

پر ہمارے کوشے پر جاندنگل آیا ہے )۔ محمد کے باک معاملات قدم ای اور اور کا اور میں مطرح کمی کا

محبوب کی اک نگاہ کو اس قدر مبارک اور اہم بیان کیا گیا ہے جس طرح کسی کی جہت پر چاندنکل آیا ہو۔ جہت پر چاند کا نگل آٹا گویا خوشیوں اور سرتوں کی توید ہوتا ہے یہی چاند عید کی بے پناہ خوشیوں کی نوید لاتا ہے۔ نگاہ محبوب اور ہلال کی ظاہری نسبت بھی قابل توجہ ہے۔ یتم باز آئے اور پہلے دن کا ہلالی چاند بہر صورت خاص معنی اور صوری حسن جمال کا بھی حامل ہے۔

# رديف-ب

من جمچوں آزر از برول بت می تراشم روز و شب وز اندرول جمچوں خلیل الله گویم ایں عجب (بیرونی طور پر میں تو آرز کی طرح رات دن بت تراثی ہی میں لگارہتا ہوں' لیکن میہ تجب کی بات ہے کہ اندرونی طور پر میں خطرت خلیل اللہ کی طرح بواتا ہوں)۔

یہاں پر ظاہراور باطن کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور بتایا گیاہے میں ظاہری طور پر تو اگر چہ آزر کی طرح ہمہ وقت بت تراشے میں لگا رہتا ہوں۔لیکن اس کے برخلاف میں حضرت ابراہیم علیہ کی طرح بت تراثی کے خلاف بات کرتا ہوں۔ بید گویا مجاز کارنگ کا جس میں اصل مقصد حقیقت کا بیان کرنا ہے۔ اس شعر میں آزر اور حضرت ابراہیم علیظا اور بت تراثی اور بت شکنی کا تضاد اور فلف بیان کر کے بیرواضح کیا گیا ہے کہ دراصل طاہر کے بجائے زیادہ اہم وہ باطن بی ہوتا ہے جو طاہر کے اندر زندہ و تابندہ رہتا ہے۔

P

در بتکدہ با ایں بتال با آئکہ ہستم ہم عنال نور خدا بینم عیال حیران اویم روز و شب (بادجود یکہ میں بت کدہ کے اندر بتوں کے ساتھ ہم رکاب اورہم سز ہوں' لیکن اس کے بادجو میں اللہ کے نور کوواضح اور عیال دیکتا ہوں' اس بات پر میں دن رات حیران بھی رہتا ہوں)۔

بہ ظاہر میں بتوں کے ساتھ ہوں اور بت خانے کے اندر میں ان کے ساتھ ہی زندگی کے سنر پر گامزن ہوں لیوں میں بتوں ہی کا ہم رکاب اور ہم عیاں ہوں لیکن اس ظاہری صورت کے باوجود مجھ پر اللہ تعالی کا فضل ہے کہ میں اس کے نور حق کو ہر طرف واضح اور کھلم کھلا دیکھتا ہوں۔ اس ساری صورت حال پر میں خود بھی اللہ تعالیٰ کی ان نواز شات اور مہر باندوں پر جیران ہوتا رہتا ہوں اور شکر بجالاتا ہوں۔

(P)

بشنو تو ہاؤ ہوئے من بنگر تو رنگ وبوئے من بھگاف یک یک موئے من می بیس ورے روز شپ (اے میرے خدا!اگر میری ہاؤ ہوکو شنے اور میرے رنگ و بوکو دیکھے اور میرے ایک ایک بال کو چرکراس کا ملاحظہ کرے تو اس میں تو بی سایا ہوا ہے اور میں دن رات ای میں بتا ہوں)۔

اب میری بیصورت ہو چی ہے کہ میری بات چیت میرے کلام میری آہ و بکا اور میری کے دیگ ہو جی اور میری میری آہ و بکا اور میری میرے جم و جان کے رنگ ہو جی اور میری سانسول میں بھی وہی رچا بیا ہے۔ میرے ایک ایک بال ایک ایک روئیس کو بھی اگر چیر کرد یکھا

جائے تو اس میں بھی وی ذات حق سائی ہوئی ہے۔اب اس حال میں میرا اپنا کچھ بھی اس سے خالی یا اس سے جدانہیں ہے۔ وہ میر ہے جسم و جان میں خوب سایا اور رچا بسا ہواہے اور یوں میں اس کے اندر ہی بس رہا ہوں۔اوروہ میر سے اندر بسا ہوا ہے۔

(T)

جان لین چاہے کہ عشق حقیق ہی سب سے طاقت ور جذبہ ہے اور یوں مجوب حقیق ہی سب پر فوق اور فائق ہے۔ وہی تو ایسا محبوب ہے کہ کوئی زبان اس کی حمد و مدح نہیں کر سکتی کوئی اس کی تعریف و تو صیف کا حق ہی اوانہیں کر سکتا ہے اور اس کی تعریف و تو صیف کا حق ہی اوانہیں کر سکتا ہے۔ لیکن کمال ہے کہ سب مغرب ومشرق اور جنوب و شال والے اس کے گرویدہ او رویوائے ہیں۔ یقینا وہ جس کے سب عاشق ہیں وہی تو مالک حقیق ہے۔

**(** 

ہرگہ کہ سلطان جہال خواہد کہ بیند روئے خود از لولیانِ مملکت آئینہ می دارد طلب (جب سلطان جہال خود اپنا حسن دیکھنے کامتمنی ہوتا ہے تو وہ اپنی مملکت کے معثوقوں عی کا آئینہ طلب کرتا ہے )۔

خالق کا نئات اور جہاں کے مالک اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں جب اپناحس لیعنی اس دنیا میں اپنی حسین تر فیاضیوں اور پر جمال رعنا ئیوں کو دیکھنے کی جمجی طلب ہوتی ہے تو وہ ان حسن کاریوں اور جمال پاشیوں کو کسی اپنے ذریعے سے نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو اس دنیا کے حسن والوں ہی کی نظر سے سب کچھود مکھتا ہے۔ یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انہی ذریعوں سے اپنی کا نئات پرحسن کی نظر فرما تا ہے کہ جن ذریعوں ہے اس کی مملکت کے چیندہ لوگ دینا جہاں کود کیفت وفت ِ تحجلی خدا در رقص آمدہ کوہ طور اندر دل عمین سنگ ازبسکہ پیدا شد طرب ( جمل خدا کے دفت کوہ طور پر رقص کی کیفیت طاری ہوگئی ادر یوں سخت دل پھر کے اندر بھی طرب ادر مستی پیدا ہوگئی۔ بیا اثر تھا جلوہ حق کی کیفیت کا )۔

اللہ تعالیٰ کا جلوہ جوسراپا نور اورروشیٰ ہوتا ہے۔ اس میں پروردگار کی جھلک ہے جب حمزت موئی طین کا کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور نظر آیا۔ اس وقت اللہ نے سب پرد ب اور تجابات ہٹا کر اپنا جلوہ ایک روش چیک اور نورانی جھلک کی صورت میں دکھایا۔ گویا جب خدا کا نور آشکار ہوا اس کے اثر سے تو کوہ طور بھی وجد سے قص کرنے لگا۔ لیمی اللہ تعالیٰ کی تجل وہ ہے کہ جو پھر کے تھین دل میں طرب اور خوشی شاد مائی اور انبساط کاوہ بے روک جذبہ پیدا کر تی ہے جس سے وہ جھوم اٹھتا ہے۔ کوہ طور کی لرزش کو رقص کہہ کر خوب حسن پیدا کیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جلوہ حق کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس بجلی اللی کا جمادات تک بھی برابر اثر ہوتا ہے۔

در محفل جنت بتو حق می دمد جام طهور شخ باده دارد رنگ و بو شخ جام دارد کیف لب (جنت کی اس محفل میں جب حق تعالیٰ تجیے شراب طهور کا جام دیں گے تو اس شراب کا نه تو کوئی رنگ ہوگا'نه بو ہوگی اور نه جام کولیوں کالمس اور کیفیت ہی محسوس ہوگی )۔ قر تاں میں ناجھی استان میں مال جنت کرش سرکنا کی فیال میں ان

قرآن مجید نے بھی اپنے خاص انداز میں اہل جنت کے مشروب کا ذکر فرمایا ہے۔''وہ ایک دوسرے کی جانب اس شراب کا جام بڑھارہے ہوں گے جس میں نہتو لغویت ہوگی اور نہ خار کا اضحلال''(۲۳:۵۲)۔''اور نہ اس میں نشہ ہوگا نہ درد سز' (۱۹:۵۷)۔''اور انہیں اعتراف خدمت کے صلے کے طور پروردگار پاک شراب پلائے گا۔'' (۲۳:۷۱) لیعنی یمی وہ

شراب طهور ہوگی محفل جنت میں مشروبات کے حوالے سے قرآن مجیدنے پاکیزہ پالوں لیعنی جام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔

من عاشق خود خواند مت نزدیک خوبنشاندمت جز فضل بے پایان من ایس راندانی تو سبب

(اے عاش زار! میں نے تو تھے خود اپنا عاش کہا ہے اور تھے اپنے پہلو میں بھایا ہے۔ اس راز کوتم اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل کے بغیر ہرگر معلوم نہیں کر سکتے )۔

الله كابندہ جب احكام خدادندى كى سيح معنوں ميں پيردى كرتا ہے يعنى بندہ جب احسان كرتا ہے۔ طہارت اختياد كرتا ، صبر شكر ہے كام ليتا ہے تقوىٰ كى زندگى بسر كرتا ہے الله پر توكل كرتا ہے اور معاشر ہے ميں انصاف ہے كام ليتا ہے تو وہ خدا كامجوب بن جاتا ہے۔ كويا خدا ان اوصاف والے نيكو كار بندوں كو پيند فرماتا ہے او رچر ان پر اپئى نعتوں اور عنايات و نواز شات كى ارزانى فرماتا ہے۔ الله تبارك و تعالى كے ان انعامات و اكرامات كى بارش كا كيا باعث ہے۔ اس كى اصل غابت تو الله بى جانتا ہے كہ وہ اس قدر بے پاياں الطاف و اكرام كيوں فرماتا ہے۔

(9)

اشتر کہ بینی مست شد بر دارد از جسم خود وز غایت مستی برد سربر سوئے کو ہے حطب (اونٹ کو ملاحظہ کرو کہ وہ اپنے جم کوکس مت انداز میں اٹھا تا ہے اور پھرای وارنگی اورمتی کے ساتھ ایدھن لانے کے لئے پہاڑ طرف چاتا رہتا ہے)۔

اونٹ ہی پر کیا موقوف ہے بلکہ مخلوقات کی ہرائیک شے بخوبہروزگار ہے۔اس کے اندر ایسے ایسے اسرار ورموز ہیں کدان پر عقل انسان دنگ رہ جاتی ہے۔ اونٹ ہی کو دیکھیے اس کے جسم کے اندرونی اور بیرونی نظام اس قدر بجیب وغریب اور مصالح اور بجائبات بدوش ہیں کہ جدید ترین سائنس بھی عش عش کر اٹھی ہے۔اونٹ کے بیرونی نظام میں اس کا جم اس کی کھال بال گردن اس کے نتخنے اس کی آنکھیں اس کی ٹانگیں اور اس کے گدی نما پاؤں سب مجموعہ عجا اس کی ٹانگیں اور اس کے گدی نما پاؤں سب مجموعہ عجا تبات بی تو جیں۔ پھر اس اونٹ کے اندر جذبہ خدمت موجود ہے کہ وہ منوں بوجھ اٹھا کر او چی نیچی راہوں پر بھی ایک مستی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ بغاوت نہیں کرتا۔

او معصیت راازکرم طاعت کند در روز خشر رحمت کند بر عاصینے کوشد سزا وار غضب

(رحمتوں اور بخششوں والا رب اپنے کرم وعنایت سے حشر کے دن گناہ اورعصیاں کو بھی بدل دے گا اور اس طرح عاصوں کو بھی اپنی رحمت سے نواز دے گا کہ جوغضب الٰہی کے حق دار ہوں گے )۔

اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں اس کی بخششوں اس کی رحیمی کی وسعوں اور اس کی غفر انی عظمتوں اور وسعتوں کا بجر پور انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدم قدم پر دنیا جہاں میں رحمتوں اور انعامات کے بعد یوم حشر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس بنگامہ بجر نے انسانوں کے نشور کے دن کہ جب کی انسان کا کوئی رشتہ ناتہ کی کے کام نہیں آئے گا اور ہر شخص کو صرف اور صرف اپنی ہی فکر وامن گیز ہوگی۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہی آئے گاروں پر این رحمت بھی اللہ تعالیٰ ہی گئر وامن گیز ہوگی۔ اس دن وہ ایے ایسے کن بھاروں اور عاصع می کو بحش دے گا۔ وہ بہت بڑا صاحب غفران ہے۔ اس دن وہ ایسے ایسے کنا بھاروں اور عاصع می کو بحش دے گا کہ جو اصوالیٰ تو سزا وار غیظ وغضب تھم ہے ہوئے ہوں گئا بھی اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحمی مجی ہے اس لیے وہ سب پر رحمت ہی فرمائے گا۔ اور سب گنا ہگاروں کو بھی اپنے وامن رحمت اور دامان غفران میں لیے دہ سب پر رحمت ہی فرمائے گا۔ اور سب گنا ہگاروں کو بھی اپنے وامن رحمت اور دامان غفران میں لیے دہ سب پر رحمت ہی فرمائے گا۔ اور سب گنا ہگاروں کو بھی اپنے وامن رحمت اور دامان غفران میں لیے کا کے گا۔

آل بوسف کنعال عجب گرنیست در بازار مصر کیس جمله بازاریال دارند فریاد و شغب (اگر ده بوسف کنعال معرکے بازار میں موجود نہیں ہے تو بازار کے لوگوں میں یہ اضطراب ادر شور شغب کیوں بایا جاتا ہے )۔

یوسف کنعال اور بازار معر کے حوالے ہے احسن القصص میں سے قصہ یوسف غاینا کی جانب تا کہ بیال میں ہیں ہے قصہ یوسف غاینا کی جانب تا کہ بیٹی اشارہ کیا گیا ہے کے وکلہ جب حضرت یوسف غاینا کو بازار معر میں فروخت کیا جارہا تھا تو اس وقت لوگوں کا ایک انبوہ کثیر خریداروں کی صورت میں موجود تھا اور شہر میں ایک ہنگامہ خیز اور پر شور ماحول تھا۔ اس از دھام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بازار معر میں یوسف تو ہنے کہ بین کی لوگوں کا انبوہ اور شوروشغب کس لیے ہے۔ یہاں پرحسن یوسف غاینا کو نمائندہ اظہار حق بھی سمجھا گیا ہے۔

(II)

لحی چراغ روش است اندر دلت از نور خدا نے کوکب دریت چوں در دل نہ قدیل حلب

(اے کی الدین نورخدا کے باعث تیرے دل کے اندر چراغ روثن ہے ' حالاتکہ دل کے اندر چراغ روثن ہے ' حالاتکہ دل کے اندر نہ تو نورافشاں ستارہ یعنی'' کوکب دری' ہے اور نہ حلب کی وہ بے مثال قدیل ہے کہ جس کی روشی مثالی ہوتی ہے ) اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر طرح کے نور اور روشی عطا کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات بی ہے اور اس کا ہر طرف نورظہور ہے اور سب کو وہی نور اور روشی عطا فرماتا ہے ۔ اس ضمن ہی قرآن مجید ہیں بھی ارشاد موجود ہے کہ' اللہ تعالیٰ بی کا کتات کونور عطا کرنے والا ہے۔' (35:24) ۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ کا نورکوئی مادی نور نہیں بلکہ وہ گر و بھیرت اور علم و دانش اور نہم و فراست کی روشی کا حامل ہے اور اس کا چاروں طرف ظہور ہے۔ بھیرت اور علم و دانش اور نہم و فراست کی روشیٰ کا حامل ہے اور اس کا چاروں طرف ظہور ہے۔ اس طرح روشیٰ چاہے مادی ہو چاہے گر و بھیرت کی روشیٰ سب اللہ تعالیٰ بی کی عطا کردہ ہے۔



بندہ گربنگ خوردی ور شراب توبہ کن آمر زمت ہے چی و تاب (اے بیرے بندے! اگر تو نے بعث پی ہے یا شراب پی ہے بیکوئی بڑے کناہ نہیں یں۔ میری رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر تو توبہ کرلے تو میں تجھے کی تر دد اور تامل کے بغیر بخش دوں گا)۔

اس شعر میں دو انتہاؤں کی بات ہے ایک طرف بندہ اور بندے کے اعمال بداور دوسری طرف اللہ اور اللہ کی رحیمی اور رحت غفران کی وسعت و بے کرائی۔ بیمنطق انتہا لیعنی ایک جانب عبد ہے اور دوسری طرف اس کا ایک جانب عبد ہے اور دوسری طرف اس کا بندہ۔ بندہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے بندہ نوازیاں موجود ہیں۔ بندے کی انسانی سہو کے بعد تو بہ کی راہ سے اللہ تعالیٰ بخشش اور رحمت ہے۔ لیکن شرط صرف میہ ہے کہ بندہ اپنی راہ کو بدل کر اللہ کی راہ پرتو آ جائے پھر اللہ اسے سب پچھ معاف فرما و بتا ہے۔

F

گر خطا کردی بگؤ بد کرده ام تاکنم جمله خطا رامن نواب

(اگر تو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کے بارے میں میرے سامنے کہددے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوگیا ہے تو اس پر میں تیرے تمام گناہ ختم کر کے ثواب میں بدل دوں گا۔)

اللہ تبارک و تعالی اپنی بندے ہے فرما تا ہے کہ اگر تھے ہے بھی کوئی خطا یا گناہ سرز دہو جائے تو میر ہے سامنے اپنی زبان سے اس کا اقر ارکر لے کہ جھے سے یہ گناہ ہوگیا ہے۔ یہ تیرا اقر ارکر ناہی کو یا ایک طرح کی تیری جانب سے تو بہ ہے۔ لہٰ ذا اس پر میں ایک تو تمہار سے ان کا اور یہی نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا تا کہ تمہیں ان کا تو اب طے۔ اس پس منظر میں تو بہ کر کے اللہ کی جانب مراجعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ '' قواب طے۔ اس پس منظر میں تو بہ کر کے اللہ کی تو ابیت کارفر ما ہوتی ہے۔'' (۱۲۰:۲)۔ ای طرح یوں جس ہے کہ اگر کوئی شخص '' اپنی سینات کو حسنات سے بدل دے تو اسے بھی تو بہ کہا جاتا ہے۔'' (۲۵:۲۵)۔

P

کئے حساب آل گداگر دست شاہ کہ خورد در مطبخ شاہ نان و آب (بادشاہ اس گداگر ہے بھی باز پرس نہیں کرتا کہ جوگدا گرشاہی بادر پی خانہ سے روثی کما چکا اور یانی بی چکا ہو)۔

یہاں پر شاہ اور شاہی باور پی خانہ ہے مراد اللہ تبارک و تعالی اور اس کا نعمت خانہ کا نعمت خانہ کا نعمت خانہ کا نتات ہے اور گدا کر سے مراد انسان ہے۔ ظاہر ہے انسان سدا اپنے بروردگار اور رب جلیل ہی کے باور پی خانے میں سے کھا تا پیتا ہے۔ اس لیے اگر اس بندہ ہے بھی کوئی غلطی یا گناہ سرز د ہو جائے ایسی صورت میں اللہ تعالی اسے اپنے باور پی سے تو دور نہیں ہٹا تا۔ اس شعر میں اللہ تعالی کی ربوبیت کی شان بھی بیان کی گئی ہے۔

@

بندهٔ مائی و اندر شرع ما بنده برچه کرد من بستم توّاب

(اے میرے عبد نادال! تم ہمارے بندے ہواور بیام ہماری شریعت میں ہے کہ ہر چند جو بندہ گناہوں پر توبہ کرلے تو اس کے لیے ہم ہرصورت تواب ہیں)۔

الله تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو غیر مقبدل اصول مستقبل اقدار ہیں وہی الله تبارک و
تعالیٰ کی شریعت ہے۔ جیسے انسانوں پر رخم کرنا 'انسانوں کو بلا امتیاز رزق بھم پہنچانا 'انسانوں کی
دعاؤں کو سننا اور انسانوں پر اپنے انعامات نجماور کرنا 'بیسب اللہ کی شریعت ہیں۔ اس طرح
انسانوں کی توبہ کو بھی تجول کرنا بھی شرع اللہی ہیں سے ہے۔ اس لیے جواللہ کا بندہ ہے اگر وہ
توبہ کر بے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرما تا ہے بلکہ قرآن مجید ہیں تین مقامات پر بوں بھی بتایا
گیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کی طرف لوٹنا ہے'' جو شخص توبہ کرے اور اپنی اصلاح
کر لے تو اللہ تعالیٰ بے شک اسے معاف کردیتا ہے۔'' (۳۹:۵)

خصم دامن گیر را راضی کنم روز خشر از تو دہم بر او ثواب

(اے بندے!) (میں تیرے قصم جو تیرے مقابل دامن گیر ہوگا اے روز حشر تیرے لوّاب والے اعمال دے کرخوش کردوں گا)۔

یہ بھی گویا انلہ تعالیٰ کا قانون اور قاعدہ کہ وہ مظلوم مدی کی بھی فریاد کو بھی ضرور سنتا ہے۔ قیامت کے دن بندے کے دشمن اس کا دامن تھاہے ہوئے ہوں گے کہ جن کے ساتھ وہ ظلم اور زیاد تیاں کرتا رہا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اس روز ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے کراہے خوش کر دے گا۔ اس حوالے ہے کئ احادیث میں بھی مفصل ذکر ماتا ہے۔ مظلوم کو قصم قرار دے کراس کے مقام اور اہمیت کوزیادہ واضح کیا گیا ہے۔

P

در دل شب تاکہ گوئی اے خدا من ترا بیدار می سازم ز خواب

(ارشاد باری ہوتا ہے کدا ہے بندے! میں تہمیں مین رات کے وقت خواب سے بیدار کرتا ہوں تاکہ تو ''اے خدا'' کہ کر مجھے بکارے )۔

اللہ تعالیٰ جس طرح ہر مخص کورات کے دفت گہری نیند یس سے بیدار کرتا ہے تا کہ دہ اگر چاہے تو اپنے پر وردگار کو یاد کرے اور اس سے دعا کرے ای طرح اللہ اپنے ہر بندے کو اس کی گراہی اور غفلت میں اسے ضرور ایک باراحساس دلا دیتا ہے تا کہ اگر وہ مخض اپنی خوئ بدسے باز آکر راہ راست پر آتا چاہے تو بخوئی وہ راہ راست پر آجائے۔اور جواللہ کی طرف برھتا ہے۔ یہ بھی اس پروردگار کا قانون اور قاعدہ ہے۔

(2)

چول ترا سلطان گرفت اندر پناه غم مخور از پنج ملک و انقلاب (جب سلطان نے تہمیں اپنی بناہ میں لے لیا ہے تو پھر تہمیں کسی ملک و انقلاب کا کوئی غمنییں ہونا جا ہے )۔

وہ کہ جو ملک کا بادشاہ ہے۔ اگر تو اس کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے اور اس نے تجھے اپنی پناہ اور شخفظ میں لے رکھا ہے تو پھر تو گویا اس کی نگاہ میں ہے۔ اس تہاری فکر اور اس میں رونما ہونے والے کسی روو تہاری فکر اور اس میں رونما ہونے والے کسی روو بدل یا کسی انقلاب کا ہرگز غم واند یشر نیس ہونا چاہیے۔ اول تو اس صورت میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا اور بغرض محال کوئی انقلابی صورت پیدا ہوئی تو وہ ضرور سنجال لے گا۔ یہ بندہ اور خالق کی وہ دوتی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد موجود ہے کہ 'اس دوتی میں ان لوگوں کے لیے (اولیاء کے لیے) کوئی خوف وحزن نہیں ہوتا'۔ (۱۳:۱۳ سے)

ماترا از بسکه می داریم دوست دارمت از عشق خود دائم خراب

(ہم نے تہمیں اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ یہ ای دوسی کا ٹمر ہے ہم نے تہمیں اپنے عشق میں دائم تباہ و بر باد کر رکھا ہے )۔

دوست بننا یا دوست بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔لیکن اس دوئی کی بنیادعش ہے اورعشق سدا نقاضا کرتا ہے قربانی کا۔ بیدایک واد کی پر خار ہے۔عشق کی گویا اساس ہی یہی ہے کداس میں اپنا آپ گنوانا پڑتا ہے۔ مدام ذرئح ہونے کے لیے قربان گاہ پر منتظر ذرئ رہنا پڑتا ہے۔عشق کا آئین ہی دوئتی کی لازوال بنیاد بنرآ ہے۔ ازعذا بم چند ترسی تو بگو دوست ہرگز دوست را کردہ عذاب (بولوتو سی تم میرے عذاب ہے کب تک ڈرتے رہو گے! کیا دوست اپنے دوست کو بھلا جتلائے عذاب رکھتا ہے؟)۔

جان لینا چاہے کہ نچ عاشوں کے لیے دوست کی دوئی ہی سب پکھ ہوتی ہے۔ انہیں اس دوئی کی کتنی بری بھی قربانی یا تیست دینی پڑے وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ جو کچا عاشق ہوتا ہے اسے تو بڑی سے بڑی قربانی دینے کے بعد بھی بیا حساس رہتا ہے کہ'' حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا''۔ای میں اس کے لیے سکون اور راحت ہوتی ہے۔لیکن اصل حالت تو یہ ہے کوئی دوست تو اپنے دوست کے لیے عذاب پیدائیس کرتا۔

(I.)

تا کہ حسن و ناز باما کم کنی گاہے گاہے می کنم پر نو عمّاب (تیرے حسن و ناز کے زعم کو کم کرنے کی خاطراور غرور توڑنے کے لیے ہم بھی بھی تم پر اپناعذاب نازل کرتے رہتے ہیں)۔

 وقف روئے تست ایں دیدار من وقف روئے تست ایں دیدار من وقف روہ کردہ ام ایں آفتاب (میرادیدار تیرے ہی لیے ہے گویا میں نے اپنے اس

(میرا دیدار تیرے لیے دفف ہے دہ صرف تیرے ہی لیے ہے لویا میں لے اپنے اس آ فتاب کو تھے ذر ّے کے لیے مخصوص کر رکھا ہے )۔

اس شعر میں بھی دوانہ اور کی افرار ہے ایک انہا نہایت ادنی سافر ہ ہے اور دوسری انہا ایک عظیم الجیشہ ستارہ یعنی آفتاب ہے۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ بلحاظ مقام و مرتبہ اور حیثیت کے اعتبار سے بند ہے اور اس کے پروردگار خدا کی کوئی نسبت ہی نہیں بتی۔ بندہ اور اس کا خالق اللہ کی بھی اعتبار ہے کسی نسبت میں نہیں آتے ۔لیکن از راہ کرم اور فضل بے پایاں سے اللہ تعالیٰ بند ہے سے فرمار ہا ہے کہ میرا دیدار تمہار سے وقف ہے۔ اس ممن میں قرآن میں ارشاد موجود ہے کہ 'مونین کو اللہ کا لقاء نصیب ہوگا''۔ (44:33)۔ بندے کو اللہ کا لقاء نصیب ہوگا''۔ (44:33)۔ بندے کو اللہ کا لقاء نصیب ہوتا بھی ذرے کی خاطر آفتاب کا وقف ہوتا ہے۔ اس میں ظاہری طو پر بھی انسانی حیثیت اور مقام خداوندی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ بہر صورت بیرساری صورت حال انسان سے لیے دیشیت اور مقام خداوندی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ بہر صورت بیرساری صورت حال انسان سے لیے ایک بنیا بیت عظیم الشان مقام ہے۔

P

تو ز دوزخ تری و دوزخ زمن بس کمن از ترس دوزخ اضطراب

( تو دوز نے سے ڈرتا ہے اور دوز نے جھ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے تم اس دوز نے سے مضطرب ہوکر برگز ندڈراکرو)

پروردگار کی بنائی ہوئی ہرشے اس کے قانون اور قاعدے کے تابع ہے اور وہ ذرہ بھر سرکشی اور بغاوت کی مرتکب نہیں ہوتی۔ اس طرح جنت اور جہنم بھی اللہ تعالیٰ کے تھم اور فرمان کے تابع میں بلکہ دوزخ تو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے شاید اس لیے وہ بھوکا بھی ہے۔ بندہ جواللہ تعالیٰ سے سدا دوزخ سے بناہ مائگا رہتا ہے وہ دوزخ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے بندہ کو عاہیے کہ وہ دوز ن سے ند ڈرے بلکہ اپنے اللہ ہے ڈرے کہ جس سے سب ڈرتے ہیں۔

(IF)

در جہنم گر گر روی' من گویمش تاز تو نے تیخ سوزد نے کباب

(اگر تو بفرض محال دوزخ میں چلا بھی گیا ' تو میں اس جہنم کو حکم دوں گا کہ دہ تخجے نہ جلائے ۔نہ دہ تخجے اندر سے جلائے اور نہ کہاب کی طرح باہر سے جلائے )۔

اس شعر میں بھی وہی فلف بیان کیا گیا ہے کہ جہنم اپنی تمام تر پہش اور دردناک آگ کی لپٹول سمیت اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جہنم چاہے کتنا بھی بڑا اور کتنا ہی بھیا تک کیول نہ ہو لیکن وہ خود بخود کی کوئیس جلائے گا اور نہ وہ اپنی ہی مرضی ہے لوگوں کو اپنا ایندھن بنا تا رہے گا۔ وہ اللہ کے حالج موگا۔ جس طرح نمرود کی بھڑ کائی ہوئی آگ اللہ کے تابع تھی ۔ گا۔ وہ اللہ کے حالج میں ڈرآن مجید میں ارشاد موجود ہے کہ' کافرول نے (حصرت) ابراہیم یا کوآگ میں ڈال دیا۔ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر بے حرارت (بارد) ہو جا اور اس کے لیے سلامتی بن جا۔'' (۲۹:۲۱)

من کنم آمین دعاً ای را من دعا بائے تو سازم مستجاب

(الله تعالى اپنے بندے سے فرماتا ہے كہ ميں خود تيرى دعاؤں پر آمين كہتا ہوں تاكہ ميں تيرى دعاؤں كوقبوليت بخشوں )۔

بندے کی اپنے پروردگار ہے التجا' استدعا' درخواست اور طلب کرنے کی اوا کو دعا کہا جاتا ہے۔ بندہ یہ ما تکنا بی اس ہے ہے کہ جو دعاؤں کو قبول کرنے کا مجاز اور سز اوار ہے۔ بعض حوالوں ہے بندے کا دعا ما تکنا بھی عبادت ہے۔ اس پس منظر میں بندہ حق جب اللہ سے دعا ما تکتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود آمین کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آمین کہنا ہہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما تا ہے۔ بندے کی دعاؤں کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی بندے پر ب انتها شفقت اوررجیمی ہےاور دعا کرنے کے عمل کو اللہ تعالی پند فرماتا ہے۔ ای لیے قرآن میں ارشاد باری ہے کہ ان اس سے اللہ کہد ارشاد باری ہے کہ ان اس سے اللہ کہد کر دعا کرویا رحمٰن کہدکریا کی بھی نام ہے'۔ (۱۱:۱۱)

کی را اندم که آمرزیده ام آجی موجودے نبود از آجی باب

( محی الدین کو میں نے اس وقت سے بخش رکھا ہے کہ جب ابھی کا نئات کی کوئی چیز بھی موجو زنہیں تھی )۔

الله تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو اس وقت سے بخش رکھا ہے کہ جب ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ غالبًا ایم الست کی جانب اشارہ ہے کہ جب سب ارواح نے اللہ تعالیٰ کے اس سوال پر کہ'' الست بر بکم'' (کیا میں تبہارا رب نہیں ہوں) تو اس وقت روجوں نے بر ملا اور بعجز و اکسار اقر ارکیا تھا'' بلی'' (لیعنی کیوں نہیں' تو بی ہمارا رب ہے)۔ وہی دن روز حال یعنی پروردگار کی الوہیت پرقول وقر ارکا دن بھی ہے۔ای روز اللہ تعالیٰ نے ایک بندوں کو ان کی روحوں بی کے حوالے سے بخش دیا تھا۔

## غرال

از جمال لا بزالی برنداری گرنقاب عاشقان لا ابالی را بماند ول کباب (اے پروردگا! اگر تو نے اپنے لا بزالی حسن و جمال پرسے نقاب نہ ہٹایا تو لا ابالی قشم کے تیرے عاشقوں کے دل جل کر کہاب ہو جائیں گے )۔

جمال حق کے بارے میں مید عاشقان حق کی سدا آرز واور طلب رہی ہے کہ وہ ظاہر ہو گاہر ہو کر ہے۔ ایک عاشق حق حضرت موکیٰ مائیں اللہ کی تو کر ہے۔ ایک عاشق حق حضرت موکیٰ مائیں اللہ کی تو

الله تبارک و تعالی نے ان سے فر مایا تھا کہتم جھے ہرگز نہیں و کھے سکو گے۔ لیکن جب اپنی قوم کی ضد پر حضرت موی ملی ایک جی طلب عروج پر پہنچی تو الله تبارک و تعالی نے ایک جی دکھائی جس سے حضرت موی ملی ہے ہوش ہو گئے اور پہاڑ کا پھھ حصہ جل گیا اور قوم موی ملی کے گی افراد بھی اس آگ سے جل گئے۔ اس شعر میں جمال لا ہزالی اور عاشقان لا ابالی کی غنائی مدت فال بھی بڑی حسین ہے۔

P

صدر جنت گربود ' بے دست در قعر ججیم خیمہ ہائے عاشقال بینی طناب اندر طناب (اگر جنت کا صدر یامیر بے دست ہو کر ججیم کے گہرے ترین طبقے میں بھی چلا جائے تو جو سے اور صادق عاشق ہیں وہ دہاں پر بھی طناب اندر طناب اپنے خیمے گاڑ دیں گے )۔ جنت کا جو مالک ہے یا وہ جو جنت کا صدر اور میر ہے بیتہیہ کر لے کر اس نے اپنا ٹھکا ٹا جہنم کا وہ طبقہ کہ جو بہت گہرا ہے اور جس میں نہایت شدید جلانے والی آگ تہہ بہتہ پڑھی ہوئی ہو وصادق اور جس میں نہایت شدید جلانے والی آگ تہہ بہتہ پڑھی ہوئی ہو اس کے بنانا ہے تو جو صادق اور تین معنوں میں عاشق ہیں وہ آگ ہے خاکف نہیں ہول گے۔ بلکہ وہ سارے عاشق خوثی خوثی اور کشاں کشاں اس جہنم میں بھی خیمے گاڑ کر ان کی طنا ہیں کس دیں گے۔ انہیں اس سے سروکا رنہیں ہوگا کہ عاشق کی خاطر انہیں کس آگ یا جہنم طنا ہیں کرنا پڑ رہا ہے۔

سی کا کا کا کر اور ہے۔

قاصرات الطرف عین باشد حوران بہشت

ہر کہ شد کون نظر گو سوئے ایشاں می شتاب

دھر میں وہ لوگ جوکوناہ نظر لینی کم ظرف ہوں گے وہ تو سب کھے چھوڑ کر امن وسکون

کی خاطر محفوظ نگاہوں والی حوروں کی جانب جانے کے لیے جلدی کریں گے )۔

اکثر دیکھا یہ گیا ہے انسان کی ساری عبادت ایک جانب دوزخ سے بناہ کی خاطر اور دوسری جانب حصول جنت ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کے عمومی رویے اور رجحان

يهي جي جن كي جانب اس شعر مين اشاره كيا كيا ہے۔" قاصرات الطرف" جنت كي حسين ترین حوروں کی نمائندگی کرنے والی وہ یا کیزہ عورتیں ہیں جو باحیا اور محفوظ نگاہوں والی ہوں گی جن کے بارے میں سورہ الرحمٰن میں بتایا گیا ہے عام لوگ انہیں کے لیے بے تاب ہول گے۔ لیکن بیم دلوگوں کا شیوہ نہیں ہوگا بیتو کوتاہ نظر کم ظرف لوگوں کی روش ہوگ ۔

عاشقال نے حور خواہند نے بہشت از بہرآن فارغ إند از كفرائي خانمال كرده خراب (وہ جو دراصل اللہ کے جاہتے والے ہیں انہیں نہ جنت کی خواہش ہوگی اور نہ حورول کی طلب۔ وہ شادی بیاہ ہے بے نیاز ہوکر خانہ فراب فتم کے رہیں گے )۔ جنت اور جنت کے اندر کی گونال گول نعتول جن میں انسان کی موانست کے لیے حوریں بھی ہوں گی۔ان کی طلب وآرز وصرف مادی دنیا کے مادہ پرست لوگ ہی کریں گے۔ لیکن ان کے برخلاف وہ لوگ جواللہ کے عاشق ہول کے ان کی نظر میں جنت اور اس کے اندر کی ساری خوب صور تیاں وعنائیاں اور حوروں کی دلربائیاں کوئی معنی اور حیثیت نہیں

ر کھتیں۔ وہ عاشقان صدق و صفا صرف اللہ ہی کی طلب کرنے والے ہوں گے۔ ان سچے

عاشقوں کی بیرحالت عامی لوگوں کے سامنے خانماں خراب لوگوں کی ہی ہوگی۔

يرده محشر بدرند عاشقال چول از لحد سربرآرند باول پر آتش و چیم پر آب (ایے پروردگار کے عاشق جب پردہ محشر میں اپنی قبروں سے باہرآ کیں گے تو ان کے دلآگ ے جرے ہوئے ہول گے اور آئمس آنووں سے جری ہول گی)۔ الله کے عاشقول کی محشر کے دن یہ کیفیت ہوگی کہ وہ جب اپن قبرول میں سے باہر تكليں كے تو انہيں كوئى كسى طرح كا خوف اور خطرہ نہيں ہوگا۔ انہيں دوزخ كى بھى فكرنہيں ہوگى اور نہوہ نارجہم سے پریشان ہوں گے۔ وہ تو چونکہ پہلے ہی دیدار حق کی طلب میں سوختہ جال

ہو چکے ہوں گے۔ان کے دلول کے اندرآگ بی آگ ہوگی اور ان کی آنکھیں بھی گویا آگ ہے أیل رہی ہوں گی۔

#### P

بادل مجروح می گرید و می گویند کو ؟ آنکه کرده وعدهٔ دیدار خود روز حساب

(اے ہم نفو! ہم اپنے دل مجروح کے ساتھ رو کیں گے اوریہ پکاریں گے کہ کہاں ہے وہ کہ جس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ قیامت میں ہمیں اپنا دیدار دے گا)۔

عاشقان حق حماب كتاب كے دن لقائے رئی كی تؤپ اور طلب ميں زخی ول كے ساتھ رو رہے ہوں گے كہ ہمارے قلب و نظر كا سكون اور ساتھ رو رہے ہوں گے كہ ہمارے قلب و نظر كا سكون اور ہمارى آ رزود ك اور طلب كا وہ مطمع نظر كہاں ہے كہ جس نے ہمارے ساتھ اپنے و يدار كاوعدہ كرركھا تھا، ہم نے جس كے انتظار ميں بے پناہ تھن زمانے گزارے ہيں اب وہ ہم ہے ابھى سك پوشيدہ كول ہے؟

ب تماشائے جمالت تحی گوید روز حشر در صف بیگانگال "یالیتی کنت تراب"

( محی الدین! حشر کے روز ناواقف اور بیگانوں کی صف میں ہم تیرے جمال کا دیدار کرنے میں ناکام رہنے کی صورت میں لکاریں گے کہ'' پالیتنی کنعہ تراب'' اے کاش آج میں مٹی کا ہوتا'')۔

الله تبارک و تعالی کا دعدہ ہے کہ دو اپنے نیک بندوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ انسان اس دنیائے فانی میں معروف سفر ہے۔ ماں کی کو کھ سے لے کر موت کی آغوش تک مسلسل سفز سفر در سفز اصل منزل کی طرف سنز اسی منزل کی طرف سب نے پنچنا ہے اور سب کی خواہش اور طلب حق تعالیٰ کا دیدار ہے۔ لیکن اگر روز قیامت عاشقان حق اپنے پروردگار کے جمال سے محروم رہے تو وہ لیکاریں کے کہ اے کاش ہم مٹی کے ہوتے۔ قرآن مجید میں 'الیعنی کنت تراب' بحوالہ کفار آیا ہے کہ' کافر اپنی بدعملیوں کے شدیداحساس میں ڈوب کر کہے گا کہ) اے کاش میں (اس روز عذاب دیکھنے ہے پہلے ہی) مٹی ہوجاتا۔'' (۷۸: ۴۸)۔

ردیف۔تا غزل 🍎

گرتماشائے جمال حق نباشد در بہشت برگنند ستان حضرت قصر ہا را خشت خشت (اگر جنت میں عاشقان مست کو جمال حق نہ دکھائی دیا تو وہ بہشت کے قسور اور محلات کے درو دیوار کو اینٹ اینٹ کر دیں گے )۔

اس دنیا جہاں میں اللہ تعالیٰ کے جو سے عاشق ہیں وہ ہر طرح کے مصاب مشکلات اور محبوب سے جدائی کے صد اور ہجر و فراق کے مد و سال گزارتے ہیں۔ انہیں دنیاوی لذات اور آسائٹوں سے کوئی سر دکار نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کے کسی عہدے یا منصب کی بھی کوئی آرز واور طلب نہیں کرتے ۔ وہ ان سب سے ماور کی ہو کر آخرت کا انظار کرتے رہے ہیں اور اس دنیا اور دنیاوی زندگی کو وہ پرکار کی حیثیت بھی نہیں دیتے۔ ان کی مدام آخرت پرنظر ہوتی ہے کہ کب قیامت ہواور لقائے اللی کا وعدہ پورا ہو وہ عاشقان حق چونکہ پہلے تو قیامت کا انظار کرتے ہیں۔ قیامت آئی اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بہشت عطا فرما دیا اور بہشت میں لقائے حق کا وعدہ ہے۔ اس لیے اب وہ حزید انظار اور تو قف کو ہر داشت دیا اور بہشت میں لقائے حق کا وعدہ ہے۔ اس لیے اب وہ حزید انتظار اور تو قف کو ہر داشت نہیں کر سے ہے۔ اگر انہیں اور انتظار کرنا پڑا تو وہ جنت کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے۔ یہ ان کوگوں کی عدم لیجی کی صورت نہیں ہے بلکہ یہ تو سراسران کی بے تابی کی کیفیت ہے۔

حق تعالی چوں دہر بر بندگاں جام طہور بر کاسہ دہ خوانیم ہشت کاسہ بہتائیم وہا آل کاسہ دہ خوانیم ہشت (جبحق تعالی اپنے بندگان حق کو جام طہور سے نوازیں گے تو اس وقت ہم جام پر جام چرمار ہوں گے۔متی میں ہم وس جاموں کو آٹھ جام کہیں گے )۔

اہل جنت کو اللہ جارک و تعالی نے شراب طہور عطا فرمانے کا وعدہ فرمار کھا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جومشروبات جنت میں اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ملیس کے وہ خوش ذا لکتہ خوش رنگ خوش باس اور لذیذ بھی ہوں گے۔ ان سے انسان میں تکدر یا تکون پیدائہیں ہوگا۔ مومنوں کو بلوریں جاموں میں اور دستے والے کا سوں میں شراب طور ملے گی۔ گویا ان سے انسان کی ہر طرح کی بیاس بجھے گی اور جمالیاتی تسکیبن بھی ہوگی وہ پاک شراب کے جام ہوں گے ان سے انسان کو بے بس کرو سے والا خمار نہیں پیدا ہوگا ' بلکہ ایک خاص فتم کی با ہوش مستی اور سرمتی ہوگی ہے اس سرمتی ہی کا جمیع ہوگا کہ عاشقان حق زیادہ سے زیادہ جام نوش کرنے کی خاطر سرمتی میں بھی اس قدر انہیں ہوش اور اور اک ہوگا کہ وہ گنتی میں وس کو آٹھ کہیں گے تا کہ انہیں اس غلط گنتی کے باعث زیادہ جام میسر آسکیں۔

P

بر درخت دل امید وصل تو کردیم تقش در دو عالم غیر ازیں مارا نباشد چیج کشت (جم نے اپنے دل کے درخت پرتیرے وصال کی آس امید کونقش کررکھا ہے۔ ہمارا نخل جاں تیرے ہی ذکر ہے ہے۔ دونوں جہاں میں اس کے سوا ہماری امید اور کوئی کھیتی نہیں

عام طور پرنقش کالٹجر لیعنی وہ نقش جو کسی درخت کے ہے پراس کی چھال کاٹ اور کرید کراکھا جاتا۔ وہ مدت تک برقر اررہتا ہے اس لیے اللّٰہ کا سچا عاشق کہتا ہے کہ اس نے اپنے دل کے درخت پر امید وصل حق کو پختہ تر انداز میں نعش کر رکھا ہے اب وہ ایک مستقل تحریر بن پھی ہے۔ اس طرح بندہ اس امید سے ایک لحظ کے لیے بھی غافل اور نا امید نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ وہ نقش دل کے درخت میں گہرائی تک منقش ہو چکے جیں اور پھر دل کا درخت اور کھیتی سب نبا تاتی اور زرع سی علامتیں جیں اور انہیں امید کی نظر اور آس کی قدر سے دیکھا گیا ہے۔ اور اس لیا تا تی اور زرع سی علامتیں جیں اور انہیں امید کی نظر اور آس کی قدر سے دیکھا گیا ہے۔ اور اس لیے کہا گیا ہے کہ دل کے درخت میں گہرائی پر جوامید کے نقش ہوئے جیں وہ بھی تی نہیں اور اس کے بعد اس سے کھیتی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس سے کھیتی نہیں ہوئے جیں وہ کھیتی پروان چڑھے گی۔

(

کی سر مولے نباشد خالی از سودائے دوست در سر ایں سوداست مارا تانباسد سرنوشت (دوست کے عشق ادر سودا سے ہمار ہے جم کا ایک بال بھی خالی نہیں ہے۔ گویا ہماری سرنوشت ہی میں ازل سے ہی عشق ادر سودا لکھا ہوا ہے۔)

دوست کے عشق میں ہم سرتا پا جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک بال اور
ایک ایک روال عشق دوست ہے معمور ہے عشق کے سودا اور دیوا تگی سے بھرا ہوا ہے۔ عشق
اور سودا ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ عشق اللی ہمارے بال
بال اور رو کیس رو کیں میں سمایا ہوا ہے۔ اب تو عشق ہی ہمارا اوڑ ھنا اور چھوٹا بنا ہوا ہے۔ عشق
کے باعث ہمارا روال روال اور بال بال سودا سے بھرا ہوا ہے۔ بیساری دیوا گی اور وار قبلی اس عشق ہی کی بدولت ہے۔ بیکوئی آئ کی کا اور نی بات نہیں ہے بلکہ بیتو شروع دن ہی سے کا تب
تقدیر نے لکھ دیا تھا جس کے باعث ہم سدا سدا کے اور از ل ہی سے عشق کے سودائی ہیں۔

(2)

آ نکہ شد سر رشتہ بخت ہمہ در قبل ہست تاگلیم بخت مارا از کدامی نیک و زشت (ہرایک کے بخت کے بارے میں پہلے ہی دن ہے تھا جاچکا ہے۔ میں پھراس صورت میں حیران ہوں کہ ہمارے بخت کے کمبل میں نیکی یا برائی کہاں سے آئی )۔

دینی حوالوں سے بیداضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کے مقدراور تقذیر کو شروع دن ہی سے مقرر فرما رکھا ہے اور اللہ کے اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کار فرما ہیں کہ اشیائے کا نکات میں کار فرما ہیں کہ اشیائے کا نکات ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ ان قوانین قدرت کے اندر ہی زندگی کسی طرح کی خلاف ورزی کے بغیر گزار رہی ہیں۔ گویا انسان بھی انجی قوانین کے اندر ہی زندگی بسر کرتا ہے اور بول ہر شخص کو اس کا مقدر ملی رہتا ہے۔ اس شعر میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور خواہش سے کچی بھی تبین کرسکتا۔ جو پچھ اس جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور خواہش سے پچھ بھی تبین کرسکتا۔ جو پچھ اس انسان کے ذریعے سرزد ہوتا رہتا ہے او عین تقذیر کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر الی صورت میں انسان کے ذریعے سرزد ہوتا رہتا ہے اور عین اقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر الی صورت میں ہمارے نمیس ہے۔ یہ سب

#### P

تانہ بینم دوست را ایس مُلّہ بیٹم سیاہ

از میان مُلہ ہائے رنگ رنگ انڈر بہشت

(جب تک جنت میں میں اپ مجبوب دوست کوئیں دیکھوں گا۔ جنت کے رنگاریک ملبوسات میں سے مرف سیاہ رنگ ہی کو پہنے رکھوں گا کہ یہی میرے حسب مال ہوگا)۔

جنت کی رنگینیاں رنگوں اور خوشبوؤں سے معمور ہوں گی۔ کی دنیادی رنگت کو جنت کی رنگینی کے مماثل قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جنت کا ہر رنگ اور زنگین اپنی مثال آپ ہی ہوگ۔
اگر چہ جنت میں ہر طرف جنت کی رنگینیوں کی فراوانی اور ہر طرح کا رنگ نیار ااور خاص طور پر ممتاز ہوگا۔ لیکن اللہ کے جب عاشقوں کو جنت کی رنگینیوں اور رنگ پاشیوں سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اس لیے جن کے طلب گاروں کو جب تک ان کے مجبوب کی جھک نہیں دکھائی دے گی۔ دو سیاہ ماتی اور افر رنگ بی کا رنگ افتیار کے رکھیں گے۔ ویسے بھی سیاہ رنگ برفیبی کی۔ دو سیاہ ماتی اور افر رنگ بی کا رنگ افتیار کے رکھیں گے۔ ویسے بھی سیاہ رنگ برفیبی کی عاشقوں کو ان کا عرب تک کا انگ نہیں جمیس کے بلک ٹنی

از سجودیت مرا کافر گو دیوانه ام سجده می کردم ندانستم که کعبه ست یا کنشت (پس این محبوب کو بجده کرتا مول مجھے کافر نہ کہ کو بیل قوای دیوا گی'

وارفقی اور نادانتگی کی حالت میں کعبداور بت خانے کی تمیز ہے بھی عاری ہو چکا ہوں )۔

جس کو مجدہ کیا جاتا ہے وہی سب سے اعلیٰ 'بڑا اور لائق عبادت ہوتا ہے۔ بتایا جارہاہے کہ عشق کی وارقی میں میں اپنے بیارے مجبوب ہی کو مجدہ کررہاہوں۔ آگر چہ بہ ایک شرکانہ اور کافرانہ عمل ہے۔ لیکن بیریرے بس میں نہیں ہے۔ عشق کی مستی میں 'میں سب پکھ مول چکا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ مجھے کعباور بت فانے کی بھی تمیز باتی نہیں رہی۔ یعنی ایک مرکز تجلیات الی ہے اور دوسرا مقام سراسر کفر وشرک کا شیع ہے۔

چول رود از پیش چشم عاشقال مجنول دوست زانکه از لایعهای مجنول نداند خوب و زشت

(ا بے لوگو! ذرا بتاؤ تو سمی! وہ جومجوب حقیق کا دیوانہ ہے وہ دوسرے عاشوں کی نظر کے سامنے سے کیسے گزرے گا' جبکہ اسے تو اپنے جنون کے باعث اچھے یا پرے کی تمیزی نہیں ہے )۔

جواپے خالق حقیق لین اپنے اصل اور سے مالک کا دیوانداورعاشق ہو جاتا ہے ہے گھر دنیا و مافیہا ہے بے نیاز ہو جاتا ہے۔اسے دنیاوی عشاق کے آواب وقر بانیوں کی نہ تو خررہتی ہے اور نہ بی وہ کمی تعظیمی آ کمین کا پابند رہتا ہے۔اسے ہرگز اس امر کا لحاظ نہیں رہتا کہ کیا درست ہے اور کیا درست نہیں۔ بات چیت کس طرح کرنی ہے۔ دنیا میں زندگی کس طرح ہے بسر کرنی ہے۔اس پر جنوں کا رنگ اور غلبہ ہوتا ہے۔اس لیے وہ جنوں کی حالت میں کی آئین کمی دستور' کمی اوب آواب کا پابند نہیں رہتا ہے۔اسے تو اپنی اور اپنی راہ کی بھی کوئی خبر نہیں

#### 9

کے مشام جال مشتا قان معطر می شود گر نباشد بوئے او در جنت عنبر سرشت (اگر خوشبووں بھری جنت میں میرے مجبوب کی دلربا خوشبونہ ہوئی تو پھرہم عاشقوں کا

(اکرخوشبوؤل بھری جنت میں میر ہے محبوب کی دلر باخوشبونہ ہوئی تو پھر ہم عاشقوں کا دل و دماغ کس طرح سے معطر ومعنیر ہوگا)۔

جنت کے بوقلموں رنگوں اور بے پناہ خوشبوؤں کا ذکر جنت کے ساتھ ساتھ بہت رہتا ہے۔ بیاں خوشبوؤں کا ذکر جنت کے ساتھ ساتھ بہت رہتا ہے۔ بیاں خوشبوؤں کا گرویدہ رہتا ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جنت میں ورختوں 'پنوں' پھولوں اور پھلوں کی جرطرح کی خوشبو کیں ہوں گی۔ یہ خوشبو کیں بزاروں میلوں تک پھیلی ہوں گی۔ عاشق حق کہتا ہے کہ اگر ان خوشبوؤں میں محبوب حقیق کی خوشبو نہ ہوئی تو عاشقان حق اور مشتا قان دیدار کے دل و دماغ کس طرح خوشبووں ہے۔ حضبووں سے معطومعنیم ہوسکیں گے۔

### (I-)

محمی می گفت آه من چاره چه سازم چه کنم دل برفته در بلائے عشق او جاں را بہشت

(محی الدین کہتا ہے کہ آہ! میں کیا علاج کروں کیا چارہ کروں' کیا کروں۔ میرا دل تو اس کےعشق کی بلامیں جاچکا ہے۔لیکن جان کو پہشت کی طلب ہے)۔

اگر چہ خرد والوں کی دنیا میں دل اور جان میں بڑا رابطہ اور ہم آ ہمگی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پرجہم و جان دل کے تابع نہیں ہیں اور دونوں میں ہم آ ہمگی اور رابطہ بھی نہیں ہے۔ دل تو وادی عشق میں پرواز کناں ہے اور اسے ای وادی میں صبر 'سکون اور قرار ہے لیکن جم و جان جو مادی طلب کے پروردہ ہیں وہ جنت کی مادی خوشیوں کے حصول میں لگے ہوئے ہیں۔ گویا دل کس اور طلب میں ہے اور جان کی اور طلب کی متلاثی ہے۔ اس میں شک و شبہنیں کہ روحانی سکون کے لیے روحانی غذا ہوتی ہے۔ وار مادی اطمینان کی مادی غذا ہوتی ہے۔ مادے کو روحانی روح اور روح کے لیے روحانی روح اور روح کے لیے روحانی

غورل **ا** 

ی صد و شصت نظر راتبهٔ بنده راست بنده را مرتبه بنگر ز کجا تا به کجا ست

(الله تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر ہرروز تین سوساٹھ بارنظر ڈالٹا ہوں۔اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ میرا بندہ کہاں سے کہاں تک پہنچ کمیا ہے )۔

الله تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس پر اپنی بے پناہ نوازشات اور عنایات نچھاور کی ہیں۔ ای انسان پر ہی الله تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فر مایا ہے جو اس ساری کا کنات کا آئین حق ہے۔ انسان پر الله تعالیٰ نے وجی حق کا اتباع کو مضروری قرار دیا تا کہ وہ اپنے حیوانی جذبات کا وجی کے مطابق استعال کر سکے۔ اس انسان کو الله تعالیٰ نے یہ فضیلت بھی بخشی کہ اسے ایک خدا کا محکوم بنا کر ساری دنیا کا حاکم بنادیا۔ اس منمن میں قرآن بحید میں یوں ارشاد موجود ہے کہ'' ہم نے انسان کو اس کا کنات ہستی میں ہے انتہا عزت و مخولات عطا کر دی''۔ (۱۲۰۰۵) اور پھر'' سب سے زیادہ واجب الگریم وہ ہوگا جو توانین خدادندی کا پابند ہوگا'۔ (۱۲۰۰۵)۔ یہ وہی شان بندگی ہے جس کی جانب شعر میں اشارہ کیا خدادندی کا پابند ہوگا'۔ (۱۲۰۰۵)۔ یہ وہی شان بندگی ہے جس کی جانب شعر میں اشارہ کیا

P

بے وفائی کمن و از در ما دور مشو زانکہ مارا ز ازل تا بہ ابد با تو صفات

(فرمایا جارہا ہے کہ اے بندے تو ہم سے بے وفائی نہ کر اور ہمارے در سے دور نہ ہو کیونکہ ہمیں تو تمہارے ساتھ ازل سے لے کرابدتک کا تعلق خاطر ہے )۔

پروردگارفر ماتا ہے کدا سے میرے بندے! میں نے اس پوری کا نات کو تیرے تالح بنا

کررکھا ہے۔ مجھے بہت برا مقام ومرتبدوے دیا ہے۔ اس صورت میں تھے بیزیبانہیں ہے کہ تو ہم ہے بے وفائی کرے اور ہمارے در سے دور رہے ۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کو اپنی راہ پرآنے اور اپنی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ بندے کے لیے اللہ کی راہ آسان بھی ہاور مفید بھی۔ اس فیمن میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ''جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی راہنمائی کا اتباع کرشے گا وہ گمراہ ہوگا نہ مشقتوں میں پڑےگا۔'' (122:20) اللہ اور بندے کا بہتعلق اور رشتہ ازل سے ابد تک کا ہے۔ بندہ اس دور جاسکتا ہی نہیں ہے۔

(P)

روئے ناشستہ چرکیس شدہ از چرک گناہ آپ گرمے کہ ازوشستہ شود رحمت ماست (چونکہ تیرانہ دھلا ہوا چرہ گناہوں کے میل سے اور بھی میلا ہو چکا ہے۔ ای لیے اے گرم یانی سے دھویا جاتا ہے۔ یمی دراصل ہماری رحمت اور حکمت ہے)۔

اس میں شک نہیں کہ گناہوں کا میل انسانی چہروں کے اس خسن وجمال اور اس نور کو دبالیتا ہے۔ بیداس لیے ہے کہ چہرہ ہی تو انسانی باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے چونکہ میہ عصیال اور گناہوں کی تاریکی اور میل کچیل سے بھرا ہوا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کوگرم پانی سے دھو دھو کر صاف اور اجلا کیا جائے تا کہ نورانی چہرہ واضح ہواور وہ نور حق کی کشش کا موجب بن میں

0

ہم بدست تو وہم نامہ تو روز حساب تانداند کے دیگر کہ دریں نامہ چہاست (ہم روز حساب تیرا نامہ اعمال صرف تیرے بی ہاتھ بی میں دیں کے تاکہ کسی دوسرے کو بیں معلوم نہ ہو سکے کہ تیرے نامہ اعمال میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے)۔

الله تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ الله تعالی بر مخص کواس کا نامدا محال اس بی کے ہاتھ میں دے گا۔ اس منمن میں ہوں بھی ارشاد موجود ہے کہ ' بر ایک کا اعمال نامداس کی گردن میں لنگ رہا ہے۔ قیامت میں وہ کھل کر سامنے آجائے گا۔اے کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ اور فیصلہ خود آپ ہی کر۔' (۱۳:۱۳ساس ۱۱) (۱۵:۱۳ساس ۱۵) اس شعر میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہر مخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے اپنے ہی ہاتھ میں دے گا۔ اس کو وہ خود بخو بی اور با آسانی پڑھ سے گا۔ یہاں پہمی اللہ تعالی اس محض کو رسوائی ہے بچار ہا ہے۔ اس کے اعمال صرف اس پر ہی فلا ہر کر رہا ہے۔ بیاس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالی ہر صورت میں ستار بھی ہاور پردہ داری کو محوظ رکھتا ہے۔

یک کلوئی ترا ده برهم در دنیا باز در آخرت آل مفصدو بفتاد تراست

فرمان اللی ہے کہ ہم تیری ایک نیکی کے بدلے میں دنیا میں دس نیکیاں دیں گے اور پر آخرت میں ان نیکیوں کے بدلے میں تھے سات سوستر نیکیاں دیں گے )۔

الله تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی نیکیوں لیعنی اعمال کا صلہ اور بدلہ اس دنیا میں بھی کئی گنا لیعنی وس گنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام اور دستور ہے کہ وہ حسنات میں برکت پیدا کر کے انہیں بہت برخواتا رہتا ہے۔ الله تعالیٰ حسنات کا بہت بہتر بدلہ دیتا ہے بلکہ بحوالہ قرآن مجید بھی'' اللہ کے نزدیک ہر نیکی کا بدلہ دس گنا ہے''۔(۱۲۱:۲) اور پھر اس دنیاوی بدلے کے علاوہ آخرت میں دنیا کی ایک نیکی کے بدلے میں سات سوستر نیکیاں ملیس گی۔ کویا بدلے کی مثال ایک بیج بونے کی سے جو بڑھتے برھتے ایک بردا ورخت بن جاتا ہے۔

P

گربدی از تو برآید به کرم عفو کنم ایس چنیس لطف و کرم غیر من اے بندہ کراست (اگرتم ہے کوئی برائی یا گناہ سرزد ہو جائے گا تو میں اے اپ عفو د کرم ہے معاف کرددں گا۔اے میرے بندے! ایسالطف و کرم کی دوسرے سے کیا بچھے ٹل سکتا ہے)۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عفو و کرم کرنے والا ہے اور اس میں بھی کی شک و شبہ کی مخواکش نہیں ہے کہ اللہ سب سے زیادہ عفو وکر یم سے کام لیتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ''اللہ تعالیٰ بہت می باتوں پرعفو سے کام لیتا ہے'' (۲۲:۹) یوں اللہ عفو قدیر اپنے بندے کے کئی گناہوں سے درگز کرتا رہتا ہے اور اسے قدرت عفو غفور سے معاف کرتا رہتا ہے۔ کیا اس دنیا میں کوئی اور اس طرح کے لطف وکرم کرسکتا ہے۔

نار دوزخ چه کند باتو چرا ترسی آزو ظاہر و باطن تو چوں ہمہ از نور خداست (اے بمرے بندے! نارجہنم تم ہے کیا سلوک کرے گی۔اس ہے تم کیوں ڈرتے ہو! تیرا ظاہراور باطن تو دونوں خدا کے نور کے مرہون منت ہیں )۔

اے میرے بندے تحجے دوزخ کی آگ اوراس کی الم ناکیوں سے ڈرنے اورگھبرانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تہمیں اس کی بھی فکر اور اندیشنہیں ہونا چاہے کہ وہ آگ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ وہ شعنڈی ہو جائے گی یا اپنی پیش کے ساتھ برقرار رہے گ۔ سچے عاشق جو اپناسب کچھ ظاہراور باطن اپنے پروردگار کے سپرد کر دیتے ہیں تو ان سب پرنور حق ہی چکتا ہے اور یہ جان لینا چاہے کہ نارجہنم کی نور الہی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ کی وابنگل سے نار بھی نور میں بدل جاتی ہے۔

ہر چیہ خواہی بطلب تو زمن و شرم مدار برمن اے بندہ اجابت بود و برتو دعاست (اے میرے بندے! تجھے جو کچے بھی چاہیے وہ مجھے طلب کرواس طلب میں شرم کی کوئی بات نہیں۔اے میرے بندے! تیرا کام تو صرف بس دعا مانگنا ہے اور پھر اے قبول کرنا مداکام ہے)۔۔

الله تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی خاص مبر بانی اور توجہ کے ساتھ پیدا کیا ہے اور الله تعالی مدام اس کی احتیاجات کماھ، پورا فرما تا رہتا ہے۔ الله تعالیٰ نے ہوا روشیٰ پانی ' گرمی

سردی اور روزی سب بندے کے لیے اپنے او پر فرض کر رکھی ہیں اور وہ ان کی بہم رسانی سے کھی غافل نہیں ہوتا۔ ایس حالت میں اگر کوئی بندہ اپنے پروردگار کو نہ پکارے۔ اس سے دعا نہ کرے تو بہ بھی کفر ان نعمت ہے۔ اس حوالے سے پروردگار کو ہر معاطمے میں یادر کھنے اور اس سے دعا کرنے میں کوئی عار نہیں ہونی چاہیے۔ جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ تعالی ہر پکارنے والے کی دعا کوسنتا ہے۔ اس لیے بندے پرواجب ہے کہ خدا سے دعا کرتا رہے۔ اسے قبول فرمانا اللہ کا کام ہے۔

9

تو زمن ہیزم و شیرونمک و دیگ بخواہ من وکیل توام ازمن بطلب ہرچہ سزاست (اے میرے بندے!تو مجھے ایندھن' دودھ' نمک ادر پکانے کا ظرف دیگ دغیرہ

اور جس شے کی طلب ہے مانگ۔ میں تو تیرے رزق وروزی کا ضامن ہوں۔ مجھے جو چاہے مجھی سے طلب کر)۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندول کی تمام چھوٹی پڑی ضروریات کو پورا فر ما تاہے اگر چدوہ پروردگار اور رب کا نئات سب کو بہت بے طلب بھی بڑی فراوانی کے ساتھ ویتا چلا جاتا ہے کین وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اللہ تعالیٰ کے دینے اور در بعت کرنے کے اس نظام میں اپنا دست طلب دراز کرتا رہے تا کہ وہ بندہ غیر اللہ کی جانب مائل ہونے سے بچارہ اور کفر و بحو د کا شکار نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ مومن تو اپنی اونیٰ سے اونی حاجت اور طلب کے لیے اپنے پروردگار کو پکارتا رہتا ہے اور یہ بھی ہے کہ بندے کا اللہ سے دعا کرنا بھی عبادت کی موروف رہتا ہے۔

(1.)

من عطا کردہ ام ایمان عطا کردہ خویش کئے ستانم زگدائے کہ برو صدقہ رواست (میں نے مہیں ایمان عطا کیا ہے۔ کیا ہے کوئی معمولی دولت ہے! اور بیا کی حقیقت

ہے کہ کوی بھی گداگر کو دیا ہوا صدقہ والہی نہیں لیا کرتا۔ جوصدقہ دیتا ہے وہ صدقہ لیتا نہیں )۔

اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو ایمان کی عظیم نعمت اور دولت عطا کر رکھی ہے۔
ایمان میں سراسر اطمینان قلب یقین اور اعتاد کی فراوانی ہوتی ہے اس میں انسان اعباد اور
الماعت کی دولت سے فیفن یاب ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون وقاعدہ ہے کہ وہ
فود بخو دہمی کو دی ہوئی نعمت یا دولت والہی نہیں لیتا۔ انسان تو و یے بھی مختاج اور فقیر ہے جبکہ
اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا مختاج نہیں اسے کسی سے کوئی حاجت یا غرض نہیں
ہوتی۔ اس سے سب اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ وہ بے پرواہ اور بے نیاز ہے۔ وہ سب کو
عطا کرتا ہے اور یہ اس کی شان عطا ہے کہ وہ کوئی نعمت دے کر اسے والہی نہیں لیتا۔ بندے کو
اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بے بہا سے نواز رکھا ہے۔ اس طرح وہ عطا کرنے والا ہے وہ
مین جے ہے پہیں لیتا بلکہ وہ سب کو دیتا چلا جاتا ہے۔

با تو ام من ہمہ جا ترس تو از شیطان جیست؟ چوں پناہت منم ابلیس بیاگو کہ صداست

( میں تیرے ساتھ ہوں اے میرے بندے جومیرا ہے بیں اس کے ساتھ ہوں۔اس لیے حمہیں شیطان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تؤخمہیں اپنی پٹاہ میں لے رکھا ہے۔اس لیے تم شیطان کولاکار کر کہددو کہ وہ تمہارے ساتھ مقابلہ کر لے )۔

اکٹر دیکھا گیا ہے کہ بے شار لوگ شیطان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ وہ شیطان کی غلامی میں آ کرظمات میں بھٹلتے کھرتے ہیں لیکن سے حقیقت اپنی جگہ پر مسلمہ اور اٹل ہے کہ وہ لوگ صرف اور صرف اپنے اللہ ہی کے ہور ہے ہیں تو آئیس ان کا پروردگار اپنی پناہ اور حفاظت میں لیے رکھتا ہے۔ ایے لوگوں پر کوئی طاغوتی طاقت بھی قابوئیس پا سکتی۔ اس صورت حال ہی میں کہا گیا ہے تو شیطان سے ڈرنے کے بجائے اس کو مقابلے کی بھی چاہے دعوت دے دے وہ تمہارا کچھنیس بگاڑ سکے گا۔

بے وفائی ہمہ از جانب تست اے ورنہ از ما کہ خدائیم ہمہ مہر ووفاست (اے مجی الدین! بے وفائی تو صرف تیری ہی جانب سے ہوتی ہے۔ورنہ ہم تو خدا ہیں۔ ہماری جانب سے تو سدامہر ووفا ہی رہے گی)۔

یہ انسانی فطرت میں ہے کہ وہ اپنی انسانی کمزور یوں کے باوصف بے وفائی ہے بھی کام لیتا ہے اور ناشکرگزاری کا بھی مرتکب ہوتا ہے۔لیکن اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ سرتاسر بے پناہ مہرو وفا کرنے والا رہتا ہے۔اگر اللہ پروردگار بھی بندے ہی کی طرح ہے ہو جائے تو بندوؤں کی بید دنیا ایک ثانیہ کے لیے بھی چل نہ سکے اور سب تہہ و بالا ہوکر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیدلازم وطروم ہے کہ وہ بے وفائی کرنے والوں کے ساتھ بھی مہرومجت اور الطاف و اکرام ہی سے پیش آتا ہے۔ یوں انسان خو د ہی اپنی بے وفائی پر نادم اور نالاں ہوتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مہرو وفائے سائے اس پر مدام سابی گن رہتے ہیں۔

# غزل **ا**

ناشستہ ترا رویت نے آب ترا نے وست

نے چچ کے جرحق شویندہ رویت ہست

(تیرامند صاف نہیں ہے لیکن اس کے لیے تو ہے سروساماں ہے۔ تیرے پاس پانی بھی نہیں ہو تیرا مند دھو سیس۔ اللہ کے سواتر یے پاس کوئی اور نہیں ہے جو تیرا مند دھو سکے )۔

آے انسان تیرا منہ صاف نہیں ہے اس پر کئی آلائٹش گلی ہوئی ہیں۔ ان غلاظتوں اور آلائش کلی ہوئی ہیں۔ ان غلاظتوں اور آلائش کو دھونے اور صاف کرنے کے لیے تو تو پائی ہے بھی محروم ہے اور تو اور منہ کو صاف کرنے کے لیے ہاتھوں کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن تیرے پاس تو ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ اس

پر مشزاد کوئی دوسرا بھی میں کام بر انجام دینے کے لیے نہیں ہے۔ بیر حالت ہے تو اب تیرے لیے تیرے خدا کے علاوہ کون ہے جو تیرا منہ دھلا کر صاف کر دے۔

F

جام ہے عشق حق درکش تو اگر مردی تامست خدا میری درگور روی سرمست (اگرتم مرد ہوتو عشق حق کی شراب کا جام پو۔ مردائلی دکھاؤ تا کہتم خدا کے مست بن کرم سکواوراس مستی کی حالت میں قبر میں بھی جاسکو)۔

اے دوست! اگر شہیں تام دری اور بہادری کے میدان میں آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہتم اپنی کی شراب کا جام تو صرف وہ ہے ہیں جو بہادر اور مرد ہوتے ہیں اس عشق اللی کی شراب کا خام تو صرف وہ ہی ہیتے ہیں جو بہادر اور مرد ہوتے ہیں اس عشق اللی کی شراب کا نشدادر خمار اور ہی شم کا ہوتا ہے۔ اس سے انسان دنیا و مافیہا ہے بے خبر مستی اور سرشاری کی دادیوں میں چلا جاتا ہے ایسے عاشق سرمست کو یہی بے خود کی اور سرشاری قبرون تک لے جاتی ہے اور پھر وہ عاشق جواں مرد قبر کے اندر بھی مستی ہی میں رہتا ہے ہی مستی اور بے خود کی بہت برئی نعمت ہوتی ہے۔

ہر صوفی و صافی کو بوداست ریاضت کش اور زلہ مردانہ از خوان جہال بربست (سچااوراصل صوفی صافی وہی ہوتا ہے جوریاضت کرتا ہے زہداورنفس کشی اور محنت و مشقت سے کام لیتا ہے۔ اور اس ونیا کے دستر خوان سے صرف توشہ آخرت ہی تیار کرتا ہے)۔

صوفی وہ ہوتا ہے جوغیراللہ ہے اپنے دل کو پاک صاف کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ وہ وجد و مراقیہ میں بھی محور ہتا ہے۔ دنیا کی آلائٹوں اور احتیاجات سے دل کو پاک کرنے ہی ہے وہ صوفی '' صافی'' بنتا ہے۔ ریاضت اور پر ہیزگاری سے وہ کام لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے نفس کشی کی منزل آتی ہے۔ صوفیوں کی ریاضت کا بھی نتیجہ برآ مد ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا

کوآ خرت کی کھیتی بچھتے ہوئے یہاں سے صرف توشہ آخرت ہی حاصل کرتے ہیں ونیا کے دستر خوان کی طلب وحصول میں وہ اپنی آخرت ہے بھی بے خبر نہیں ہوتے۔ (ہم)

یوسف کہ برادر را بدنامی دزردی داد در در خلوت خاص خود او چہ سبب بنشست (کیوں اور کس مصلحت کے تحت جناب یوسف ملیا نے اپنے بھائی پر چوری کا جو

الزام نگایا تھا اور پھرخلوت خاص میں اے اعزاز کے ساتھ کیوں بٹھایا تھا)۔

یہ ایک تاریخی واقع کی جانب اشارہ ہے کہ حضرت یوسف ملیٹا نے اپنے بھائی بنیا مین پر چوری کا الزام لگا کر اے اپنے پاس روک لیا تھا۔ پھر جب وہ خاص اپنی خلوت میں گئے تو انہوں نے اپنے اس بھائی کوعزت اور وقار کے ساتھ اپنے ساتھ نشست دے دی تھی۔ انہوں نے بیسارا تھیل اپنے پروردگار کی تائیدہی کے ساتھ کیا تھا۔

### (2)

بربستہ دگر باشد وابستہ دگر اے دوست بربستہ کے باشد کو دوست بدو پیوست

(اے دوست! اچھی طرح سے جان لے کہ'' بربستہ'' اور چیز ہے اور'' وابستہ'' ہونا دوسری بات ہے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وابستہ اللہ کے ساتھ وابستگی ہے اور بربستہ اپنے دوست کے ساتھ بندھنا ہے )۔

اے میرے دوست! ''بربست' ہونا اور'' وابستہ'' ہونا دو جداگانہ چیزیں ہیں۔ بربستہ اور مقام ہے جبکہ دابستہ ایک دوسرا مقام و مرتبہ ہے۔ بربستہ ہونا سے ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ہی بھیے انسانوں کے ساتھ جماعتی انداز میں بندھا ہوا ہویا اپنے دوست کے ساتھ بندھا ہوا ہو۔ اس کے برعک'' وابستہ'' ایک بڑا اور اہم مقام و مرتبہ ہے۔ انسان جب اپنے پروردگار کے ساتھ لولگا تا ہے تو گویا دہ اپنے اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس وابستگی میں بندے کے لیے عظمت اور رفعت ہوتی ہے اور اس سے تقرب اللی حاصل ہوتا ہے۔

تا عقل مصاحب شد بادل عم و محنت دید ہم صحبت عشقش شد از جمله غمہارست (جب تک دل کامثیرادرمصاحب' عقل' ہواس دقت تک غم' تکالیف ادرالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے' لیکن جب دل کامثیرادر ساتھی' عشق' ہوتو اس کے جملہ غم ختم ہو جاتے ہیں۔ بیان دونوں کا انتیازی مقام ادر مرتبہ ہے )۔

اس شعر میں بتایا جارہا ہے کہ اگر دل کومشورہ اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے عقل سے کام لیا جائے تو اس کا نتیجہ کچھاور بی برآ مد ہوتا ہے۔ عقل کی استعداد اور پرواز بڑی محدود ہوتی ہے اور عقل صرف ہوشیاری دکھاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقل بڑی عیار ہوتی ہے۔ یہ بمیشہ انسانی افعال کے لیے جواز تلاش کر دیتی ہے۔ اس لیے جب جذبات اور ایثار وقربانی کی سطح پر عقل اور عشق کا مقابلہ ہوتا ہے تو عشق کو ہمیشہ عقل سے بالا اور اعلیٰ ہی قرار دیا جاتا ہے۔ عقل تو ہر بات کا نفع نقصان سوچتی ہے جبکہ عشق ہر طرح کے نفع و نقصان سے بالا اور امام مصائب سے بچائے ماور اہوتا ہے۔ اس کے جب دل کامشیر عشق ہوتا ہے تو وہ بندے کوآلام ومصائب سے بچائے ماور اہوتا ہے۔

سرتا بقدم محی پیوسته جراحت است

چوں در ہمہ عمرے اویک روز نہ بندد دست (اے کی الدین!اگرچاس کے عشق میں میں سرسے پاؤں تک زخی ہوں۔اس کے باوجوداللہ نے ساری عمر میں ایک دن کے لیے بھی میرے ہاتھ نہیں باندھے)۔

اے می الدین! میرا ساراجسم سر سے پاؤں تک عشق الی سے سرشار اور وارفتہ ہے۔ اس عشق میں میں نے صرف زخم وکھ الم اورغم ہی پائے ہیں۔ سدا آہ و زاری اور اشکوں کی مالا کیں ہی پروئی ہیں۔عشق الہٰی میں میرا ساراجسم بلکہ میرا رواں رواں اور بال بال زخمی اور جراحت زدہ ہے۔ اس اپنی صورت حال اور کیفیت میں نہ معلوم ہم کہاں کہاں اور کہاں سے کہاں تک جاتے رہے۔ ہمیں تو خود بھی اپنی حالت کی خرنہیں ہوتی تھی۔ گویا ہمارا اپنے اوپر بھی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود بھی ای پروردگار نے بھی بھی ایک دن کے لیے بھی میرے ہاتھ نہیں باند ھے لیعنی میں شرعی احکام اداکرنے سے بھی غافل ندر ہا۔

### غزل 🛈

عمل من ہمہ عمراز چہ خطا افقا دست چہ غمست چوں سروکارم نہ خدا افقادست (اےلوگو!اس میں شک وشبہ نہیں ہے کہ مجھ سے عمر بحرسدا خطا ئیں ہی سرز دہوتی رہی میں تاہم جھے کیاغم ہے جبکہ میراتعلق واسطہ تو اس خدائے رحیم سے ہے)۔

عمر بھر جھے سے خطا کیں اور گناہ ہی ہوتے رہے ہیں۔ میں نیکیوں اور اچھا کیوں سے دور رہا ہوں میری تمام عمر گناہوں میں ضائع ہوتی رہی ہے۔لیکن سے میری خوش قسمتی ہے کہ آخرت میں میرا جس سے تعلق واسطہ ہے وہ تو سدا سدا رہم وکریم اور اپنے بندوں پر نرمی کرنے والا اور ڈھیل برسنے والا ہے۔اس لیے جھے کوئی غم واندوہ نہیں ہے۔ وہ جس سے میرا سروکار ہے وہ تو سب سے بڑھ کر بخشش کرنے والا سب سے بڑا غفار' رہائی دینے والا اور نجات دینے والا عمر اللہ تو دیا ہے۔ وہ اللہ تو '' بہت ہی بخشے والا' درگز رکرنے والا اور جیم ہے۔'' (۲۰۱۵)

P

بہ چنیں وست تبی وصل خدا می طلم تو بمن گو کہ چنیں کار کرا افا وست

(اے میرے پروردگادر! میں غریب نادار اور تھی دست ہوں لیکن تھ سے وصال کا طلب گار ہوں۔ اے خدا! تو ہی بتا کیا ایے مشکل کام کا کسی اور کو بھی بھی واسطہ پڑا ہے)۔ طلب گار ہوں۔ اے میرے پروردگار! میں خالی ہاتھ ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے نیکیوں سے بھی خالی ہوں۔ میں نے تیرے لائق کچھ کمایا اور حاصل بھی نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی خالی ہوں۔ میں نے تیرے لائق کچھ کمایا اور حاصل بھی نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود

میں تجھ سے وصال کا امیدوار ہول تجھ سے ملنے کے لیے بے تاب اور بے قرار ہول ۔ تجھ سے ملنے کی طلب و آرز و ہی میں میں نے ساری زندگی گزاروی ہے۔ لیکن میں کیا کروں میرے دامن میں کچے نہیں ہے اور ہاتھ بھی خالی ہیں اے میر ے محبوب حق! کیا اتنی بڑی مشکل اور افتاد مجھی کسی اور کو بھی پڑی ہے اور اس نے مجھی اتنی بڑی طلب کا اظہار کیا ہے!

حجلم تابقيامت چه گويم هيهات که میان من و تو دوست چها افتادست ( میں جل اور شرمندہ ہوں کہ میں قیامت کے روز کیا کبول گا! میرے پاس کہنے اور

بتائے کے لیے چھنیں ہے۔ حیف صد حیف۔ اے میرے دوست میرے اور تیرے درمیان

کیافرق ہے)۔

وہ جوراست باز ہے اور جے احساس ہے وہ تو خود بھی محسوس کرتا ہے کہ اس نے جو اعمال کیے ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ انہیں لے کروہ قیامت کے دن اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو۔ یہ بری حالت نہایت تاسف اور افسوس بحری ہے اس پر میں ہیہات اور حیف کے علاوہ کیا کرسکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار! میں تیرے مقاطبے میں اپنے آپ کونہایت حقیر اور كمتر يا تا ہوں اور يمي نبيس بلكمير بياس مير اعمال كى جو يوقى باس رتو يس خود بھى نادم اورشرمندہ ہوں لیکن اس ساری صورت حال کے باوجود میرے لیے بیآ سودگی کا باعث ہے کہ میرااللہ بہت رحیم وکریم اور مہربان ہے۔

نظر جز بہ کمال کرم حق نبود ہمہ کارم ہمہ عمر از چہ خطا افتادست (میری نظرین تو پروردگار کے کمال کرم کے علاوہ کسی اور طرف اٹھتی ہی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود میں جران ہون کہ عمر بھر جھے سے کیون خطا کیں سرز دہوتی رہی ہیں )۔ الله تبارک و نعالی کے کرم کے کمالات کی مجھ ناچیز پر اس قدر زیادہ ارزانی اور فراوانی

رہی کہ میں اپنی دانست میں تو ان کے سوا کچھ اور دیکھتا ہی نہیں تھا۔ میں سدا اللہ کے بے پناہ اگرام و انعامات کے بوجھ تلے دبا کسی اور طرف نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس ساری صورت حال کے باوجود بھی شاید لاعلمی اور نادانستگی میں مجھ سے سہو ہوتا زہا۔ یوں مجھ سے لاتعداد خطا تمیں سرز د ہوتی رہی ہیں ان پر جیران اور نادم ہوں۔

(1)

تو بمن لطف و کرم کردی که تنبا اے دوست کرمت بخش ہمہ کس ہمہ جا افتادست

(اے دوست! تو نے مجھ تنہا اور بے کس پرا پنا لطف و کرم فر مایا۔ تیری کرم نوازی اور تیری بخشش ہرا یک پراور ہر جگہ ہوتی رہتی ہے )۔

اے میرے دھم وکر یم پروردگار! یہ تیری عنایات اور مہر بانیوں کی مجھ پرخصوصی نوازش ہے کہ تو نے مجھ تنہااور بے یارو مددگار پر اس قدر کرم فر مارکھا ہے۔ یہ بھی حقیقت اپنی جگہ پر اللہ اور مسلمہ ہے کہ تیری کرم فرمائیاں اور بخشش تو سب کے لیے بلا تخصیص مخصوص ہیں۔ ان نواز شات اور عنایات سے سب نہال ہوتے رہتے ہیں اور ہرایک اپنے اپنے حوالے سے یہی سوچتار ہتا ہے کہ تیرا کرم اور رحم صرف ای تنہا پر اس قدر فراواں اور ارزاں ہے۔

T

نظرے کن بعنایت کہ دریں آخر عمر سوئے ایں بندہ کہ در عین بلا افتادست (اے میرے اللہ! مجھ پرعنایت کی ایک نظر فرمائے۔ میں مشکلوں میں گرفتار ہوں۔

ا پی آخری عمر میں یہ بندہ کئی طرح کی بڑی بڑی مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے )۔

بندہ جب اپی عمر میں ہوتا ہے تو اس کے قوائے جسمانی کمزور اور نحیف ہو جاتے ہیں۔ اس عمر میں اسے عام معمولی مشکلات اور مصبتیں بھی بڑی اور زیادہ تخصن دکھائی و پے لگتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ذرا احساس اور ذمہ داری کے ساتھ محسوس کرے تو اسے اپنی ساری زندگی کے کیے کرائے اعمال بھی دکھائی و پے لگتے ہیں۔ اس لیے اس عمر میں اس کا اپنے پروردگار کونظر کرم کے لیے بِکارنا خاص معنی اور خاص جذبات اور احساسات تاسف سے بھر پور ہوتا ہے۔

بمن از خوف گبو نو مکنی نومیدم تو از و بخش ' گنهگار ' رجا افنادست

(اے میرے پروردگار! تو مجھے اپنے خوف سے ضرور آگاہ فرما' کیکن اس کے ساتھ ساتھ تو مجھے اپنی رحمت سے ناامید نہ کر ۔ تو میرے گناہوں کو بخش دے کیونکہ میہ گناہگار تیری رحمت کا امیدوار ہے )۔

اے میرے رحیم وکر یم اور عفو غفور اللہ! میں تیرے خوف سے دور نہیں ہوں کیکن تو مجھے
اپنے خوف کا احساس نہ دلاتے چلا جا۔ میں تیرے خوف سے دور نہیں ہوں ۔ لیکن میرے رحمٰن
ورجیم اللہ! اس خوف کی تنبیجات میں مجھے اپنی رحمت سے تو ناامید نہ رکھ۔ تیری رحمت سے
ناامید ہونا تو بندے کی سرشت ہی میں نہیں رکھا ہوا۔ اس لیے میری التجا اور درخواست یہی ہے
کہ اپنی رحمت بے پایال سے میرے بے حدو حساب گنا ہول کو بخش دے کہ یہ تیری رحمت ہی
کے احاطہ اور دائرہ میں ہے۔

(A)

بتو در کنج لحد گفت خدا از سمِ لطف که بگو روئے تو برخاک چرا افّادست (جبتم گوشئة تبریس پڑے ہوگے تو اس دتت اللہ تعالی از راہ لطف وکرم تم ہے کہیں

گے کہ اے میرے بندے بیاتو بتا کہ تیرا چرہ مٹی پر کیوں پڑا ہوا ہے)۔

گوشئہ کی میں جب کوئی پڑا ہوتا ہے تو اس وقت دنیا والوں کو اس کی کوئی خرنہیں ہوتی کہ وہ کس حال میں ہے اور اس پر کیا بیت رہی ہے۔ اس تنہائی اور کسم پرتی کے عالم میں اور تاریک دنیا میں اللہ تعالی اپنے خاص لطف و کرم ہے اپنے بندے سے فرما کیں گے کہ میرے بندے! تم یہاں پڑے ہوئے ہو بیاتو بتاؤ کہ اس حال میں اور اس اندھری قبر میں تیرا چہرہ مٹی پر کوں پڑا ہوا ہے۔ یا تو مجد ریز کیوں ہوا پڑا ہے۔

﴿

بہ زمین دیے ہر کس بنشاند تخبے بہ زمین دل ماتخم وفا افقادست

(اپنے دل کی زمین پر ہرایک کوئی نہ کوئی ڈیج بوتا ہے ہمارے دل کی زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وفا کا چج بویا ہوا ہے' یقینا وہی اگے گا)۔

انسان کے دل کی زمین بہت زرخیز ہوتی ہے اس پر ہر بیجی بہت جلد اگتا ہے اور پھر پھلتا پھولتا ہے۔ گویا ہر شخص اپنی ارض قلب پر کوئی نہ کوئی تخم ریزی ضرور کرتا ہے۔ ہمارے قلب کی زمین کو یہ فضیلت اور برتری حاصل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صحبت اور وفا کا بیج بویا ہوا ہے۔

1

بخدا از نظر محی تو پیوسته دلت طلب فقر صحبت فقرا افتادست

( بخدا تیرا دل محی الدین کی نظروں کے ساتھ ملا اور جڑا ہواہے۔ اس لیے تو اے فقیروں کی طلب محبت اور الفت ہے )۔

اس میں کمی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اے کی الدین کو پیار کرنے والے تیرا دل

بھی اس کی نظروں کے ساتھ ملا ہوا اور جڑا ہوا ہے۔ اس لیے بچھ میں یہ نقر ومحبت ہے اور تو فقرا

کا طالب اور ان کی قدر کرنے والا ہے۔ فقراء کی محبت کو نصوف کی دنیا میں بہت بڑا مقام اور

درجہ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے حوالے سے انسانوں اور انسانیت سے محبت پیدا ہوتی ہے اور
یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانوں سے محبت کرنے والا ہی دراصل اینے اللہ سے محبت کرنے والا

# غرول 🕝

گنہہ کر دی گبو کردیم اے دوست کہ بعد از کار بد ایں توبہ نیکوست (اے بندے! اگر پھے ہے کوئی گناہ سرزد ہوگیا ہے تو تو شر مساری اور ملامت کے ساتھ ہارگاہ حق میں اس کا اعتراف کر کے تو بہ کر لے۔ کیونکہ گناہ کے بعد تو بہ کرنا ایک اچھی

بات ہے)۔

اگر اللہ کے کمی بندے ہے کوئی برائی یا گناہ کسی بھی حوالے سے سرز دہو جائے تو پھر مزید گناہ پر گناہ کیے جانا درست نہیں ہے۔ جب بندے کواپٹے گناہ کا احساس ہوجائے تو اس کے بعد وہ اپنے پرودگار کے سامنے اس گناہ پرشرمندہ اور تادم ہوتا ہے۔ بیاقر اراور ندامت ہی اسے بیہ حوصلہ اور نیاعزم ویتی ہے کہ وہ جس غلط روش کا شکار ہو گیا اب اس سے منہ موڑ کر راہ راست پر آجائے گا یہی اس کا تو بہ کرنا ہے اور گناہ کے بعد تو بہ کرنا بہر صورت ایک مستحن عمل

P

گلبہ کردن اللہ اگرچہ خوئے تو گشت

ولے عفو گناہت ہم مرا خوست

(اے بندے! گناہ کرنا تیری عادت بن چک ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میرے

بندے تیرے گناہوں پر عفو سے کام لینا میری عادت ہے )۔

گناہ کرنا انسان کی سرشت میں ہے اور گویا گناہ تو انسان کے ساتھ چمٹا ہواہے۔
انسان سے ہمہ وقت گناہ سرز دہوتے ہی رہے ہیں۔ ای لیے کہا گیا ہے کہ گناہ کرنا انسان کی
جبلی عادت بن چکی ہے۔ اس کے برعکس سیبھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تواب
ہے۔ دہ بھی ہر بارانسان کے گناہ معاف کرنے پر تیار اور آمادہ رہتا ہے۔ اس لیے اس طرح



#### توشب برخاک رو می مال و می نال که آل نالیدنت ' داریم ما دوست

(اے بندے! تو رات کو خاک پر اپنا ماتھا رگڑ کر روتا رہے تو ایک اچھاعمل ہے۔ شاید بیمل تیرے لیے مشکل اور کھن ہو لیکن مجھے تیرارونا اے دوست بہت پسند ہے )۔

سیاللہ تعالی کے محبوب بندول کا معمول ہوتا ہے کہ وہ خشیت البی میں رہتے ہیں اور سدا ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اس خشیت البی کا ان پر بیاثر ہوتا ہے کہ پھروہ خدا کے علاوہ کی اور ہے ہرگز نہیں ڈرتے ۔ ای حوالے ہے ارشاد باری ہے کہ'' جوخدا ہے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کی ہے نہیں ڈرتا۔'' (۲۳:۵)۔ اللہ تبارک و تعالی کو انسان کا تضرع کرنا بجزو نیاز سے رونا دھونا بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اس لیے فر مایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گریہ زاری کرنے والوں کو بہت پہند کرتا ہے۔

(

نفس ہائے گنہگاران تائب مرا خوشبو ترست از مشک خوشبوست (وہ لوگ جو تو بہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی سانسوں کی خوشبو ہمارے لیے مشک ہے بھی بڑھ کر ہوتی ہے)۔

توبہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا جارہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بہت درجہ اور مقام ہوتا ہے۔ بحوالہ توبہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر گزرتا ہے تو وہ عدامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود' تا ب کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔' (۱۳۷:۲)۔ اور یہ بھی اللہ ک

ایک سنت ہے کہ وہ'' تو بہ کنندگان اور پاک شوندگان کو دوست رکھتا ہے۔'' (۲۲۲:۲)ای دوتی میں تو بہ کرنے والوں کی ہانچتی کا نپتی سانسوں کی مبلک کو بھی اللہ تعالیٰ کستوری سے بھی زیادہ پیند کرتا ہے۔

#### (4)

چوں فضل ماست پشتی بانت اے پیر چہ غم داری اگر پشت تو دو تو ست

(اے بڑھاپے کے مارے ہوئے۔ تیرا بڑھاپا قابل رخم ہے۔ جب جارافضل وکم تمہاری مدد اور تائید کے لیے موجود ہے تو پھر تیری کمر چاہے دوہری ہو چکی ہو پھر بھی توغم نہ کر)۔

(بڑھاپے اور پیری کی عمر میں کمر خمیدہ ہوجاتی ہے اور اگر ناامیدی کی کیفیت ہوتو کمر ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ اس تناظر میں فر مایا جارہا ہے کہ اے میرے بوڑھے اور عمر رسیدہ دوست م تمہارے لیے فضل وکرم تمہاری مضبوطی اور پائیداری کا باعث بنا ہوا ہے تو چاہے کتنا بھی کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہے۔ خواہ تظرات سے تیری کمر دو ہری کمان ہو پھی ہے اس کے باوجود تو غم نہ کرتو ہماری حفاظت اور بناہ میں ہے۔ اس شعر میں لفظ پشتی اور پھر پشت سے حس پیدا کیا گیا

P

کے کزوے بتر نبود بہ عالم مرا ''لاتقنطوا'' دربارہ اوست

(جواس جہاں میں سب سے بدتر اور برا ہواور وہ برائی میں بھی سب سے بڑھ کر ہو۔ اس کے لیے بھی ہمارا انعام''لاتقنطوا'' موجود ہے )۔

اس شعر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے پایاں رحمت ٔ رافت اور رحیمی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بندہ اپنے انتال و افعال کے اعتبار سے انسانوں میں سے اگر چہ سب سے بدر ہواس کے ٹناہ ان گنت اور بے شمار ہوں وہ سب سے زیادہ عاصی ہولیکن الیے مختص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد ایک انعام عظیم ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ 'اے میرے وہ بندو جنہوں نے ظلم و تعدی سے اپنی جانوں پر بے دریخ زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحت بے نہایت سے مایوس نہ ہو جاؤ '' (۵۳:۳۹) یمی نہیں مایوی کی کوئی بات نہیں 'اللہ تعالیٰ نے اپنے او پر رحمت واجب قرار دے رکھی ہے '' (۱۲:۲)

بعمت بائے جنت پروری مغز ترا بر استخوال گر خشک شد بوست

(اگر تیری کھال ہڈیوں کے او پرخشک ہو پھی ہے گوشت پوست ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے باو جود بھی تو ایس حالت میں بھی تو جنت کی نعمتوں ہے اپنے مغز کی پرورش کرتا چلا جا)۔ اس شعر میں بھی ایک دوسری شاعرانہ کیفیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر تو اس دنیا میں

مایوسیوں' ناکامیوں' نامرادیوں کے باعث بوڑھا اور کا ننا ہو چکا ہے' جسم کی کھال ہڈیوں پر خشک ہوکر چیک ہے۔ اس حالت اور صورت میں تو اللہ کی ان نعتوں پر کہ جو جنت کی می خشک ہوکر چیک ہے۔ اس حالت اور صورت میں تو اللہ کی ان نعتوں کر کہ جو جنت کی میں ان پر اپنے مغز کی پرورش کرتا رہ اور کسی بھی لمحہ مایوی اور ناامیدی کا شکار نہ ہو بلکہ تو سدا اللہ کی رحمت کا منتظر اور امیدواررہ کیونکہ بقول قر آن مجید'' اللہ کے بند ہو تو سدا خدا کی رحمت کے آرز ومند ہی رجع ہیں''۔(ان کے اور کسی ناامیدی اور مایوی سے مغلوب نہیں ہوتے۔

چوں رحمان بر تو نیکو ہست عم نیست اگر شیطان برست و با تو بد خوست

(اے بندے! جب رحمٰن ورجیم خدا تیرے لیے بیکی کا خواہاں ہے تو تجھے کوئی غمنہیں ہونا چاہے۔جس بندے کے لیے اس کا پروردگار اس کے ساتھ ہو۔اے اور کیا چاہیے۔!اس لیے اگز شیطان تیرے دریے ہے اور یا کوئی بری بات ہے تو بھی عفوکی امیدرکھو)۔

اس شعر میں بندے کے لیے اللہ تعالی کی صفت رحمٰن کوسامنے لایا گیا ہے اور رحمٰن تو وہ موتا ہے جس کا رحم بہت ہی برا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مہر بانی اور رحم کرنے والا نہایت

زیادہ شفق اور رحیم ہوتا ہے۔ وہ رب رحمٰن تیرے لیے نیکی اور بھلائی کا طالب ہے۔ اس لیے تخصے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اور نہ کوئی پرواہ۔ بلکہ اگر تو دیکھتا ہے کہ شیطان تیری گھات میں ہے اور تجھ سے خلطی اور برائی ہوئے کا اختال ہے تو الی صورت میں بھی مالیوی کی تاریک وادیوں میں نہ جا بلکہ بخشش کی امیدر کھ کہ یہی رحمٰن کی رجیمیت کا تقاضا ہے۔

9

نميرد ماميئ ول تحقى برگز زلال رحمت حق تا دري جوست

(اے کی الدین جب تک تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شمنڈا اور شیریں پانی موجزن ہے اس وقت تک تیرے دل کی مچھلی ہر گر نہیں مرے گی)۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کوآب شیریں و سرد کہا گیا ہے اور اس طرح کا پائی تو باعث بالیدگی اور فروغ زیست ہوتا ہے۔ یہاں پر دل کی مجھلی سے مرادروح بھی ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ جب تک انسان اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتا۔ اس وقت تک اس کی روح مردہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے رب رحمٰن کی رحمت سے بھی مایوس نہ ہو۔ رحمت اللہ کی وسعت بے پایاں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس حوالے سے تمام تر خطا کاریوں اور ناور نید اور ناوی پر رحمت کی خوشخری ساتا ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ انسان اپنی خطاؤں اور بد اعمالیوں کے سایوں میں بھی مایوی اور ناامیدی کا شکار نہ ہو کیونکہ اللہ کی رحمت سب پر حاوی ہوتی ہوتی ہے۔

### غر·ل 🐠

پیروی شیطان به میک بارہ کندبس بے رہ ست بوشیں دادن بگاذر کار مرد ابلہ ست (ایک بارشیطان کی پیروی کرنا تو گراہی ہے اس سے تو بس بےراہ ردی ہی حاصل ہوتی ہے۔لیکن اپنی پوشین رحو بی کے سرد کر دینا تو بیوتو ف مخص کا کام ہوگا)۔

شیطان کی متابعت میں نمی گراہی یا غلط کاری کو اختیار کرنا تو محض ایک مجرد اور ایک بار
کا کام ہے۔ اس کے بعد کسی دوسری غلطی کے لیے شیطان از سرنو پھر ورغلائے اور اکسائے
گا۔ لیکن اس کے برغس اگر کوئی شخص اپنی باگ ڈور ہی کسی نادان اور نا بجھ کے ہاتھ میں
تھادے گا۔ وہ تو اپنے ارادے اور منشاہے عاری ہو کر صاحب زمام کا غلام ہو جائے گا۔ اپنی
باگ ڈور ہی کسی دوسرے کے پردکرنا یا شیطان کو پکڑا دینا تو بہت بڑی بے دقونی کی بات

F

گرچہ شیطان زعفران بسیارمی دارد بہ ملک کے بریزد پیش حیوانے کہ قوۃ او کہ ست (اگرچہ شیطان کے پاس بہت سازعفران ہوتا ہے لیکن بیہ زعفران وہ اس مخض کو تو نہیں کھلاسکتا جوحیوان کی طرح گھاس پرگزارہ کرتاہو۔گویا اللہ والے اس کا شکارنہیں بنتے )۔

شیطان کے پاس اس کے قبضے میں بہت ی تر غیبات خوردونوش بھی ہوتی ہیں۔
یارنگوں اورخوشبووک کے فزانے بھی ہوتے ہیں۔ وہ ان سے لوگوں کو ورغلاتا اور گمراہ کرتار ہتا
ہے۔ لیکن وہ لوگ جوان تر غیبات کے غلام نہیں ہوتے وہ شیطان کے حربوں سے محفوظ رہتے
ہیں۔ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ انسان مرغوبات مادی کی طرف ضرور مائل رہتا ہے اور
انہیں ہی وہ بعض اوقات حیات و نیاوی کی متاع عظیم سمجھنے لگتا ہے اور یوں وہ شیطان کے نرغ
میں رہتا ہے۔ لیکن وہ جوان پر توجہ نہ دیں وہ محفوظ ہیں۔

P

در صباح آل مرد دارد خوردہ باشد در پکہ
نو نیائی درنماز شام بس کہ گہست
(جس طرح مال اندیش مخص اپنی صبح کی خوراک میں سے شام کے لیے کچھ بچار کھتا
ہای طرح تو تو اپنی شام کی نماز میں بھی حاضر نہیں ہوتا)۔

دور اندلیش انسانوں کا بیشیوہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے آج ہی پر نظر نہیں رکھتے بلکہ انہیں فردا کی بھی بدستور فکر رہتی ہے۔ ای طرح جولوگ سیح طور پر دور اندلیثی سے کام لیتے ہیں وہ اس دنیا کو سیح معنوں میں آخرت کی کھیتی بناتے ہیں اور دنیا میں اسک کمائی کرتے ہیں جو آخرت میں کام آسکے لیکن اے میرے بندے۔ تجھے تو اپنے فردا اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تم تو صبح کے بعد شام کی نماز میں بھی حاضر نہیں ہوتے۔

(P)

آل تولی اندر جوانی کلیه ختک از غرور وقت پیری خود خزف عشتی و پشت دونه ست

(تم تو وہ ہو کہ غرور کی وجہ سے جوانی کے عالم میں تہبارا د ماغ خشک ہو چکا ہے۔تم نے بے پرواہی سے کام لیا' بے نیازی دکھائی لیکن اب بڑھا ہے میں گھو تھے کی طرح خمیدہ کمر ہو سے ہو)۔

جوانی کی عمر چونکہ عروج اور امتگوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اس عمر میں عموماً انسان خود منمائی کا شکار ہو کر کسی دوسرے کو خاطر ہی میں نہیں لاتا۔ وہ ہر معالمے میں اپ آپ ہی کو درست اور سیح تصور کرتا ہے گویا وہ غلط فہیوں کا شکار ہوتا ہے۔ دراصل اس کا دماغ خشک ہو چکا ہوتا ہے۔ جوانی کے اس دور میں اسے بڑھا پے اور شعفی کے نام سے بھی چڑ ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اس بعد کے دور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن دفت بہر صورت بڑھا ہے کو طاری اور وارد کر دیتا ہے اور چر وہی غرور کا مارا ہوا شخص جب ضعف اور نا تواں ہو جاتا ہے تو دو ہری اور خیر دہی کی طرح رینگنے لگتا ہے۔

(1)

کردی از مردن فراموشی کنی دائم گناہ وقت مردن توبہ کردن وردل تو کہ گہست (اےانیان! تم نے تو موت کو بھلا رکھاہے حالانکہ اس کو بھلا دینا کو تا بی ہے۔اور تم ہمیشہ گناہ کرنے پرآبادہ رہے بواور پھر جب بھی توبہ کرنے کا خیال تہمارے دل میں آتا ہے تو

خود بی کہتے ہو کدا بھی بہت عمر پڑی ہے )۔

اے غافل انسان کم موت ہے بالکل بے نیاز ہو پچے ہو مہیں اس کی گلر ہی نہیں ہے۔ ہمہیں موت کا ڈرخوف نہیں رہا ہے۔ اس لیے تم گویا ایک طرح ہے اندھے ہو پچے ہو۔ تہماری اس بے نیازی نے تہمیں سراسر گمراہ بھی کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی تمہارے اندر تو بہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو تم اپ ای اندھے پن میں بے شری کی حد تک غیر ذمہ دار اور ناعا قبت اندیش ہو گئے ہواور خود کو سے کہہ کرتسلی دے لیتے ہو کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے۔ تہماری یہی غلط نبی ہی تمہاری ہلاکت کا باعث ہے۔

P

گفتنہ اند گردی و مردی' نیستی مرد خدا در رہ دیں گرد گردد ہر کہ اور مرد رہست (لوگ جہیں جواں مرداور پہلوان کہتے ہیں میں جھتا ہوں تم بزدل ہواور جان لو کہتم مردخدانہیں ہو۔راہ دین میں وہی مرد ہوتا ہے جوا گلے جہاں کا مرد خاص ہو)۔

اوگوں کو بیفلط بھی ہے کہ شایدتم بہت بہادر' توانا اور پہلوان ہوائی طاقت اور توت کے باعث وہ شہیں مر دخدا بھی بچھتے ہیں۔ حالانکہ مرد خدا تو وہ ہوتا ہے جواس دنیا کو تھکرا دیتا ہے اس دنیا پر توجہ بیس دیا بہاں پر وہ مسافر کی طرح رہتا ہے' اپنے نفس پر غلبہ حاصل کر کے وہ ہمہ وقت شیطان پر غالب رہتا ہے۔ صحیح معنوں میں وہی تو طاقت ور اور پہلوان ہے۔ وہی اپنے لیے تو شہ آخرت تیار کرتا ہے۔ اس کی نگاہ میں یہ دنیا نہیں بلکہ آمدہ لیعنی بعد کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا کہیں وہ اس دنیا کہیں جو اس دنیا کو متاع الغرور بھتا ہے۔

دردرول گرناله زار ست و زبرول نقش و نگار لاکق ایس گرسنه میدال که سرکه باکه ست (تیری اندرونی حالت تو رونے کے قابل ہے جبکہ تونے اپنی ظاہری حالت کونقش و نگارے حجار کھا ہے۔اس میس تم تو اپنی خواہشات سے غلام بن چکے ہوتم خواہشات میں اس قدر بھوکے اور ندیدے بن چکے ہو کہ مہیں تو حیوانوں کی طرف گھاس پرسر کہ ڈال کر کھلانے کی ضرورت ہے )۔

اے خود فراموش انسان تیرا ظاہر اور باطن دھو کہ دبی کاموجب بن رہا ہے۔ باہر سے تو نے اپنی ظاہری شکل وصورت کو نقش و نگار سے مزین کر کے دکش بنا رکھا ہے جبکہ اندرونی طور پر بر باطن تو سراسر تبی دامال ہے تیرے پاس کچھ بھی نہیں تو اس طرح اپنے آپ کو بھی دھوکا دے رہا ہے اور دوسروں کو بھی تیرے بارے میں غلط نہی ہے۔ حالانکہ تیری حالت تو رونے کے لاکش ہے کہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو سراب محض ہے جس سے نہ کی دوسرے کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے اور نہ اسے خود بھی کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ای طرح تو اس جانور سے بھی بدتر ہے۔ حس کا علاج کرنے کے لیے گھاس پرسرکہ ڈال کر کھلایا جاتا ہے۔

شاہ در خرگاہ باشد تابود خبرگاہ شاہ درخرگاہ شاہ درخرے باشد درال خرگاہ نبود خرگہست درال خرگاہ نبود خرگہست (اگر بادشاہ کا خیمہ کہا جاتا ہے ادراگر خیمے کے اندر گدھا ہوتو اس خیمے کوگدھے کا فیمہ کہا جاتا ہے۔ خیمے کی اصل حیثیت اس کے کمین سے بنتی ہے۔)

ظرف کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ ظرف تو محض ایک خالی جسم اور خول ہوتا ہے۔ ہرظرف کی قدرہ قیمت اس ہے بنتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس طرح انسانی جسم کی حیثیت بھی محض ایک خالی ظرف کی ہے۔ ہرجسم کی اہمیت اور حیثیت اس ہے بنتی ہے کہ اس جسم کے اندر کیا ہے اس شعر میں انسان کو باور بید کرایا گیا ہے کہ اصل قدرہ قیمت خالی جسم وان کی نہیں ہوتی بلکہ جو اس کے اندر ہوتا ہے اس ہے بنتی ہے۔ بحوالہ تصوف انسانی جسم جب ان کی نہیں ہوتی بلکہ جو اس کے اندر ہوتا ہے اس ہے بنتی ہے۔ بحوالہ تصوف انسانی جسم جب اس ای پر وہ کی میں متابعت میں سرایا تقوی شعار ہو جاتا ہے اور وہ اپن اندرہ فی اور وہ جسم اس اندرہ فی اور بیرہ فی جسم اندرہ فی اور بیرہ فی جسم انتال خیر سے ممکن ہوتا اور اکر لیتا کہ جسم و جان میں اندرہ فی اور بیرہ فی جسم سرایا کی جسم انتال خیر سے ممکن ہوتا اور کر لیتا کہ جسم و جان میں اندرہ فی اور بیرہ فی جسم آ جنگی ہے بیسب انتال خیر سے ممکن ہوتا

مومن صادق چو از سر پوست می آید برول وال منافق پیشه مانند پیاز ته ته است

( سے اور صادق مومن کی مثالی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سرکے اور ایک بی کھال ہوتی ہے وہ ہے دیا اور سادق مومن کی مثال ہیاز کی می ہوتی ہے جس ہوتی ہے وہ بے ریا اور سچا اور خالص ہوتا ہے۔ جبکہ منافق کی مثال پیاز کی می ہوتی ہے جس کے ہر تھلکے کے پنچے پھر ایک چھلکا ہوتا ہے )۔

اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ مومن اور فاسق مجھی برابر نہیں ہوتے میں۔(۱۸:۳۲)

مومن کا ظاہر اور باطن ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔'' مومی بھی ریا کارنیس ہوسکتا۔''
(۳۸:۳) اور وہ بھی شک وشبہ میں بھی نہیں پڑتا۔اس اعتبارے مومن کی مثال ایک ہی کھال
ہے دی گئی ہے۔لیکن اس کے برعس منافق تو وہ ہوتا ہے جو زبان سے اپنے آپ کومومن کہتا
ہے لیکن دراصل وہ مومن ہوتا نہیں' وہ دوسروں کو دھوکا دیتا ہے۔ اس لیے اسے پیاز کے تہدور
تہد چھکوں سے مثال دی گئی ہے۔

(I-)

محی ہرکس دو جہال کرد است کار اختیار کار درویشال بدرگاہ خدا شیئاً لللہ ست (محی الدین! ہر مخص دنیا میں کوئی نہ کوئی کام کرنا پند کرتا ہے۔لیکن درویشوں کا تو وہی کام ہوتا ہے جواللہ تعالی چاہتا ہے 'یعنی وہ اللہ ہی ہے طلب کرتے رہتے ہیں )۔

ہر شخص اس دنیا میں آگر اپنی سمجھ ہو جھ اور دانت کے مطابق اپنے لیے کھے نہ کھھ کرتا ہے اور اے اپنے لیے درست اور سمجھ بھی سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی وہ اپنی ہر صاحت اور احتجاج میں اپنے پروردگار کے سوالی ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی مرضی اور خواہش نہیں ہوتی ۔ وہ سب کچھ اپنے اللہ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے لیے جو بہتر اور مناسب سمجھ کردے۔ بلکہ درویشوں کا کام تو صرف دعا کرنا ہی ہوتا ہے

اوراپنے پروردگار کے علاوہ کی اور در کی انہیں تو خبر ہی نہیں ہوتی۔



آہ درد آلودہ منآل جان جانہا رابسوخت

سینہ مجروح ہر مجنول و شیدا رابسوخت

(میری دردآلودہ آہ نے جانوں کی اس جان کوجلا ڈالا اس کی تاثیر سے سب پھے جل

گیا۔ایک مجروح سینہ نے ہر مجنوں اور دیوانے کوجلا ڈالا )۔

بتایا جاتا ہے آتش عشق دنیا جہاں میں اللہ کے سواباتی ہر شے کوجلا کرر کھ دیتی ہے۔ گویا جو ایٹ پر دردگار کے عشق میں جتلا ہوتا ہے وہ دنیا کی ہر طلب دخواہش کو جلا کر ہسم کر دیتا ہے۔ اس کا نتات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سواجو پھے ہوتا ہے اللہ کا عاشق اس سے بے نیاز اور لا یخاج ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے علاوہ جو پھے بھی ہے یا جو بھی غیر اللہ ہے اس کی عاشق صادق کے سامنے پر کاہ کی بھی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی۔ ای تناظر میں کہا گیا ہے کہ آھ درد آلودہ نے سب کوجلا کر رکھ دیا۔

#### P

از جگر ہائے کہاب ایں آہ من زد آتشے آہ من زد آتشے آہ من زد آتشے آہ ذیں آہ خبر سوزے کہ دلہا رابسوخت (میری آہ نے میرے کہاب شدہ اور جلے ہوئے جگرے وہ آگ بھڑ کائی کہ اس جگر سے دہ آگ بھڑ کائی کہ اس جگر سے دکھ دیا۔)

میرا جگرعشق البی کی تپش ہے جل کر کباب ہو چکا ہے۔ وہ اس طرح نے جلا بھٹا ہوا ہے کہ اس ہے آ ہوں کے سوا اور کچھ نہیں سنائی دیتا اس جلے بھنے جگر ہے جو آ ہیں نکل رہی ہیں' انہوں نے تو اورلوگوں کے دلوں کو بھی جلا کر رکھ دیا ہے۔ اس جلے بھنے اور کباب شدہ جگر کی وجہ ہے عاشق زار کے جسم و جان میں جو ایک خاص آگ بھڑ کتی ہے' اس ہے وہ خود تو جاتا اور موزاں رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دہ دوسرے درد دل رکھنے والوں کو بھی بھسم کر کے رکھ دیتا ہے اور بوں اس کا درد دغم آفاقی سا ہو جاتا ہے اور وہ سب کاغم بن کرساھنے آتا ہے۔

بامدرس گفتم از سوز دل نخود شمه

آت در جانش افتاده سروپا رابسوخت

میں نے اپنے مدرس ہے اپنے سوز دل کا ایک شمہ بھر حال بتایا تو اس ہے اس کے دل و جان میں دہ آگ گئی کہ جس ہے اس کا سرو یا جل کر بھسم ہوگیا )۔

عشق تقیقی کی آگ اور تروپ بے ہاہ اور بے صدو حساب ہوتی ہے۔ ای لیے اس عشق کو برداشت کرنا ہرا کی کے بس کے بات نہیں ہوتی۔ جو سچے اور صادق ہوتے ہیں وہ راہ عشق کے مصائب اور آلام بی کوعشق کا ٹمر سجھتے ہیں اور وہ اپنی ای حالت ہیں مدام خوش اور مست و مدہوش رہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہیں نے اپنے مدرس اور معلم سے یوں بی اپنے درد دل کی وسوزش اور تب و تا بش و تاب و تب کا ایک معمولی اور تحور اسا ذکر کیا ای ذکر سے اس کے دل و جان میں ایس سوزش اور آگ گی کہ وہ جل بھی کرجسم ہو کررہ گیا۔

(m)

پیش یوسف گر ری روزے بگوئی اے عزیز آگش عشق تو سرتایا زلیخا رابسوخت (اےعزیز! اگر بھی یوسف ملیفا کے ہاں جانا ہوتو انہیں یہ خبر دینا کہ تیرے عشق کی آگ نے زلیخا کوسرے یاؤں تک جلا کر رکھ دیا ہے۔

عزیز مصر طک مصر کا باوشاہ اور زلیخا کا شوہر بھی تھا۔ اس نے ایک وقت پر حضرت یوسف علیا کو قیدو بندیس بھی رکھا ہوا تھا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اے عزیز! اگر بھی تم حضرت یوسف علیا کے پاس جاؤ تو انہیں بیاطلاع ضرور کر دینا کہ تمہارے عشق کی آگ نے زلیخا کو سرے پاو تک جلا ڈالا ہے۔ اس سے بی بھی بتانا مقصود ہے کہ آتش عشق ہرشاہ وگدا کو کیساں جلاکر رکھ دیتی ہے۔ زلیخا جوعزیز مصر کی بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیا پر عاشق ہوگئی تھی۔

جب حفرت یوسف مالینی نے اس کا کہانہ مانا تو اس نے ان پر تہمت لگا کر انہیں قید خانے میں وُلوادیا تھا کیکن اس کے باوجود آتش عشق کم نہیں ہوئی تھی۔

نو بہارال اشک ریزال جانب صحرا شدم

آہ گرمم سبرہ بائے کوہ و صحرا رابسوخت

( میں نصل بہار میں آنو بہاتا ہوا صحرا کی جانب نکل گیا۔ میں گیا تو اپ صبر دسکون کے لیے تفالیکن میری آہ گرم سے پہاڑ دوں اور صحراؤں کا سب سبزہ جل کرہسم ہوگیا)۔

تایا جارہا ہے کہ آتش عشق بے بناہ ہوتی ہے بیصرف دل عاشق ہی ہوتا ہے کہ جواس کو سنجالے اور برداشت کے رکھتا ہے۔ دل عاشق کے علاوہ اس آتش عشق کو کوئی اور ہرگز سنجال ہی نہیں سکتا۔ عاشق کی اس آگ کے باعث اس کی گریہ وزاری اس کی آبین اس کا شور فوغ عاسب آتش مزاج اور آتش اثر ہو کے ہوتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ عاشق صادق کی آبوں اور گریہ وزاری میں بھی سوزش او تھش ہوتی ہے۔ اس کے اثر سے بیرونی دنیا اور گرونواح جل جاتا ہے بیا کی حد تک شاعرانہ تخیل بھی ہے۔

F)

محی نادانست کال یارال بغفلت می روند خرقه و نتیج و مسواک و مصلی رابسوخت

( محی الدین! تیرے دوستوں کو تیری حالت کی خبر ہی نہ ہوئی اور وہ غافل ہو کر چل دیئے۔ حالانکہ تم نے خرقہ تنبیع ' مسواک اور مصلیٰ کو بھی اپنے عشق میں جلاڈ الا ہے۔ تم تو اور ہی ہو چکے ہو۔ )

صوفیائے کی ضروری اشیاء اور زاد حیات میں صوفیا کا لباس خرقہ جو پرانا پیوند لگا ہوا دردیشوں کا لباس ہوتا ہے اے گدڑی بھی کہتے ہیں ۔ شبیح ذکرو وظا کف کے لیے ہوتی ہے اگر چہ حساب دوستاں در دل ہوتا ہے لیکن اس کے باد جود صرف دل کی تسلی اور اطمینان کے لیے حساب کتاب اور گفتی شار کے لیے تسبیح ہوتی ہے ۔ مسواک سے منہ اور دائنوں اور زبان کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور ای طرح مصلی عبادت کی جا اور جگہ ہوتا ہے اس پر کھڑے ہو کر نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں اور بیٹھ کرعبادات اور ذکر اذکار بھی کیا جاتا ہے۔ ووستوں نے نادانتگی میں محی الدین کی حالت اور کیفیت کو نہ جانا حالانکہ وہ تو عشق البی میں اس قدر مستفرق سے کہ انہوں نے تو صوفی کے ضروری ظاہری لوازم کو بھی جلا کرر کھ دیا تھا۔

### **⊕** J·j

باتو اے عاصی! مراصلح ست ہرگز جنگ نیست زانکہ غیر ازغم ترا اندر دل تنگ نیست (اے عاصی کناہگار! تیرے ساتھ بیری صلح ہے کسی طرح کی جنگ کی صورت ہرگز نہیں ہے۔ تیرے تو تنگ ہے اور چھوٹے ہے دل کے اندرغم کے سوا اور پکھ موجود نہیں ہے)۔

الله تبارک و تعالی گنامگار کو اس طریق سے بحوالہ عفو فر ماتے ہیں کہ اے میرے غم نصیب بندے! میں نے بھے تیرے دل میں سے دکھے لیا ہے۔ تیرا دل معصوم اور بے گناہ ہے۔ اس کے چھوٹے سے جمرہ قلب میں گناموں اوعصیان پر پریشانیوں اور پشمانیوں کے علاوہ اور پکھ نہیں ہے۔ اس میں غم اور پچھتاوائی بجرا ہواہے۔ اس لیے اے گناموں سے ڈرنے والے عاصی مخص تیرے ساتھ میری صلح بی سلے ہے کتھے پشمان ہونے کی ضرورت نہیں ہاور تو میری رحمت اور غفر ان سے اسے دل کو تنگ نہ کر۔

P

روئے زرد خود بماکن زانکہ بر درگاہ ما نیچ روئے تربہ زردی زعفرانی رنگ نیست (اے بیرے بندے! تم اپنا زرد چرہ ہاری جانب کرد کیونکہ اس میں شک نیس ہے کہ تمہارے چرے کی زردی کے مقالجے میں ہارے سامنے زعفران کی زردی آجے اور کمتر

-(4

فرمان حق تعالی اس طرح سے ہورہا ہے کہ ہمارے ڈر نوف کی دجہ سے اور گناہوں پر تہبارا پشمانی کے باعث تیرا چہرہ خوف الی میں زروفق ہو چکا ہے۔ یہی تہبارے گناہوں پر تہبارا تاسف اور ندامت ہے۔ اس صورت میں زعفران کی زردی جو بڑی ہی چکا چوند ہوتی ہے اس کی ہماری نظر میں کوئی قدرو وقعت نہیں ہے۔ وہ تہبارے چہرے کی زردی کے مقابلے میں آئے اور گھٹیا اور کمتر ہے اس لیے تم اپنا زرد چہرے ہماری طرف ہی کیے رکھو۔ ویسے بھی زعفران کی زعفران کی مختران کی دردی اس میں ایک خلقی صفت ہے جبکہ تمہارے چہرے کی بیزردی سراسر تمہاری وارد کردہ اور پشیمانی کے نتیجہ میں ہے۔ بیخوف الی سے آئی ہے۔ اس لیے بیزعفرانی زردی سے بہتر ہے۔

دردل شبها رس در گردن الکن توبه کن بنده را پیش خدا از توبه کردن نگ نیست (راتوں کو جہائی کے عالم میں اپنی گردن میں ری ڈال کرتوبر کے اور اس میں کی تتم ک شرم یا عار کی بات نہیں ہے کہ بندہ اپنے رحیم و کریم پروردگار کے سامنے توبر کے ا اس شعر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اپنے ستار العبوب اور غفار اور نجات دہندہ ہونے کی جانب متوجہ کرایا ہے کہ بحوالہ قرآن مجید" تم اینے گناہوں اور قصوروں کی معافی ما تک لو' (توبہ کرلو) وہ بڑاغفود رحیم ہے۔ وہ ضرور تہبارے گناہ معاف کر دے گا (اور خوش ہو کر معاف کر دیے گا)۔'' (اے2: ۱۰)۔راتوں کی تنہائی میں اللہ التواب سے معافی ما تکنے میں پھر اللہ تعالی اپنے بندے کی پردہ داری کو ٹوظ رکھنے کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں کہ بندہ اپنے گناہوں پر شکق میں شرمندہ نہ ہو بلکہ اس کے بجائے تہمیں تو اینے پردہ دار ستار العیوب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے کسی طرح کی ندامت اور شرمندگی نہیں ہونی جا ہے۔ گرشراب و بنگ خوردی توب کن الله گو

یاد ماکن چول دمانت پر شراب و بنگ نیست

(اے بیرے بندے!اگر تو نے شراب اور بھنگ بھی پی رکھی ہے لیکن اس کے بادجود

بختے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اپنے اللہ ہے توب کرلے۔ اللہ

تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے منہ کوشراب اور بھنگ سے پاک صاف کر کے ہمارا نام لے۔)

پروردگار عالم نے بندے کے لیے آسانیاں اور مراجعت کی راجیں کھی رکھی ہوئی ہیں۔

ای لیے فرمایا جار ہا ہے اگر تو نے شراب اور بھنگ جیسی خمار آلود اشیاء بھی پی رکھی جی تو پھر بھی

تو اللہ کی رحمت اور بخشش سے نامید نہ ہو بلکہ اس حالت میں بھی اپنا منہ اور خیائث سے پاک

صاف کر کے اللہ سے تو بہ کر لے و سے بھی انسان کہ بید زیب نہیں دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا

پاک اور طاہر نام ناپاک اور ناصاف منہ سے لے۔ اس لیے اللہ کو یاد کرنے اور تائب ہونے

پاک اور طاہر نام ناپاک ماف ہونا ضروری ہے۔

(2)

مابدی بارا به نیکوئی بدل خواجیم ساخت کار مابا بندگان بد بجز این رنگ نیست

(ہم تمہاری تمام برائیوں اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ جو گناہگار بندے ہوتے ہیں'ہم ان کے ساتھ اس سلوک کے سوا اور کوئی سلوک نہیں کرتے )۔

یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے کہ وہ جب چاہتا ہے گنامگاروں کی سینات کو حنات ہے بدل دیتا ہے۔ اس ضمن میں ارشاد باری یوں موجود ہے کہ''جم نے بعد از اں انکی سینات کو حینہ میں بدل دیا۔ حتی کہ وہ خوش ہو گئے۔'' (عناک )۔گویا جب گنامگار اپنے اعمال مدینی سینات پر توبہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ احسن اعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں ان کے بدیعنی سینات پر توبہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ احسن اعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں ان کے گناموں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے کیونکہ جب بندہ خود'' برائی کا دفعیہ بہترین نیکی سے کرتا ہے۔'' (۲۳:۳۱) تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل

دیتا ہے اور اللہ تعالی اپنے تائب ہونے والے اور گناہوں سے رک کرنیکیاں کرنے والوں کے ساتھ سداای حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔

#### T

ور دل عگین بدکاراں امید فضیل ماست جائے جو ہر ہائے عگین جزمیان سنگ نیست (برے اور بدکار لوگوں کے پھر دل کے اندر ہمارے فضل و کرم کی امید موجود ہوتی ہے۔ یہاں لیے کہ جو شخت ترین لیعنی پھر ہوتا ہے وہ پھر کی تختی کے اندر بی تو ہوتا ہے)۔ اس میں کسی شک وشید کی مخبائش نہیں کہ بدکار لوگوں اور عصیاں زدہ لوگوں کے ول پھر ہو بچے ہوتے ہیں۔ ان کے اپ بھی محمیت اور عدوان سے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ان کے اپ بی ظلم کے ساتھ دل پھر ہو جاتے ہیں۔ ان کے اپ بی

ظلم کے ساتھ دل پھر ہوجاتے ہیں۔ یہاں پر پھر ایک عمیق اور گہرے امرکی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ پھر دل لوگ بھی اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم کے پنجی اور امیدوار ہوتے ہیں' اس لیے کیونکہ عام طور پر قیمتی ترین جواہرات سدا سخت ترین پھروں ہی کے اندر سے میسر آتے ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سخت دل گنا ہگاروں کو بھی اپنے دامن امید سے دور نہیں رکھنا جاہتے۔

عاصیاں دارند نظر برما ومابر عاصیاں مامچوں کردیم آشتی کس را مجال جنگ نیست

جب گناہ گاراپی التجا بھری اور پرامید نگاہوں ہے جمیں دیکھتے ہیں اور ہم اپنی (فضل وکرم کی) نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہیں۔ اس لیے جب ہماری دوتی ہے تو پھرکسی کو ان سے جنگ کرنے کی کیا مجال ہے)۔

نافر مان باغی سرکش اور عصیاں کے مارے ہوئے لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ سے دیے ہوئے ہیں ہماری اگرام والطاف دیے ہوئے ہیں اور اس کے جواب میں ہماری اگرام والطاف مجری نگاہیں بھی ان پر لگی ہیں۔ گویا ہماری تو گناہگاروں کے ساتھ صلح ' ہشتی محبت اور امن مجری نگاہیں بھی ان پر لگی ہیں۔ گویا ہماری تو گناہگاروں کے ساتھ صلح ' ہشتی محبت اور امن

بھری دوئی ہے۔اس لیےان کے ساتھ کی کو جنگ کرنے کی کیا مجال ہو عمق ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت عالی التواب بھی ہے اور جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کے لیے گویا ایک بچے کی باہیں پھیلا کر منتظر ماں کی طرح انتظار کرتے ہیں تا کہ اے معاف کردیں اور خوثی ہے نہال ہے کردیں۔

چئے گئے کہ بار اُو گراں اُفقادہ است می رود افقان وخیزال گرچہ پیش آہنگ نیست (گناہگار) کی مثال اس لفکڑے مجھر کی یہ وتی ہے کہ جس کا بوجھ گراپڑا ہواس سے کزوری اورضعف واضح ہے۔اس کے باوجود وہ گرتے پڑتے بدحوای کے سے عالم میں آگے ہی کی طرف چل رہاہؤاگر چہوہ کی قافلے کآ گئیں ہے)۔

اس شعر میں گنام گاروں کی اس آس اور امید کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دیے ہوئے کنگڑے چھر کی طرح ڈگرگاتے 'گرتے پڑتے 'گجراہٹ کے عالم میں بدحواس سے ہو کرآگے ہی آگے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حالا فکہ انہیں بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ تو کسی کاروان کو لے کرچل رہے ہیں اور نہ کوئی قافلہ ہی ان کی رہنمائی سے فیض یاب ہورہا ہے۔ البتہ اس نامیدی اور افران و فیزاں پیش رفت ہیں بھی اللہ رجے وکریم پران کی نظر ہوتی ہے۔

9

نیک مردان جهال گر چنگ در طاعت زنند محی مفلس مرتر اجر فضل حق در چنگ نیست

د نیا جہاں میں نیک لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ دہ زیادہ سے زیادہ طاعت حق میں نیکیاں ہی جمع کرتے چلے جا کی لیکن افسوں کہ گی الدین تو تھی داماں ہے۔اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔اس کا صرف تیر نے فضل وکرم پر مجروسہ ہے )۔

اس دنیا میں لوگوں کی شعوری کوشش تو یہی رہی ہے کہ آخرت کے لیے پچے جع کرتے

چلے جائیں اور اللہ کے نیک بندے کی کی نیکیوں کے بے پناہ خزائے جمع کر لیتے ہیں۔لیکن بے چارہ کی الدین (یہاں پر کی سے مراد ہر عام شخص بھی ہوسکتا ہے) تو نیکیوں سے خالی ہے۔اس کے باد جود وہ ناامیدر حت نہیں ہے۔اس اس کے باد جود وہ ناامیدر حت نہیں ہے۔اس اس کی باد جود وہ ناامیدر حت نہیں ہے۔اس اللہ العفور حتی دامنی کے بادصف بھی پروردگار عالم کے نفٹل و کرم پر بھروسہ ہے کہ اسے اللہ العفور ضرورا بے دامن غفران میں لے کر بخش دےگا۔

## غر· ل **4**

پائے دل در کوئے عشقت تابزانو در گلست ہمتے دارید بامن زانکہ کابیہ مشکل است (اے اللہ! تیرے کو چیشق میں میرے دل کے پاؤں زانوؤں تک سے ہوئے ادر

بتایا جارہا ہے کہ عشق کرنا کوئی آسان اور عام سے کام نہیں ہے بلکہ اس عشق میں کیفیت یوں ہو جاتی ہے کہ عاشق اس میں پورے دل و جان کے ساتھ پھنتا ہی چلا جاتا ہے۔
سمجھانے کی خاطر یوں بھی کہا گیا ہے کہ میں تو وادی عشق میں آکر گھنٹوں تک اس کے کچڑ میں ہوں۔ اے میرے دوستو! میری مدد کرو۔ میں وادی طلب میں گھرا ہوا ہوں۔ مجھے منزل مراد سے ہمکنار کرانے کی خاطر بڑی ہمت اور جوانم دی کے ساتھ میراساتھ دو۔

P

من ندائم کیں دل دیوانہ رامقصود چست کو ہمیشہ سوئے سرگردانی من مائل ست (مجھے اس کی خبرنیں ہے کہ میرے دیوانے دل کا آخر کیا مقصد ہے ادر وہ تو مجھے ہمیشہ

ریشان کرنے بی پرلگا ہوا ہے)۔

راہ عشق میں اب کیفیت یہ ہو پھی ہے کہ میرا سودائی اور فریفتہ ول میری جان ہی کا دشن بنا ہوا ہے۔ بچھے معلوم نہیں کہ وہ اپنی دیوائلی میں میرے ساتھ اور کیا پچھ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ نہیں معلوم یہ میرے دل کی دیوائلی میرے عشق کی نعمت ہے یا کہ وارقکی کی انتہا کا مقیجہ ہے۔ بہر حال یہ تو سدا میری سرگردائی 'افتشار' دکھ مصیبتوں اور جیرائی اور تر دو میں برستوراضافہ ہی کیے چلا جارہا ہے۔ ان آلام ومصائب کی انتہا کہاں ہوگی مجھے اس کی بھی کوئی خرنہیں ہے۔

(F)

فیل محمودی فروماند اگر ببیند بخواب بار سنگینے که از درد تو مارا به دل است

(تیرے درد کا تھین اور بھاری ہو جھ میرے دل پراس قدر زیادہ آن پڑا ہے کہ اگر اس بو جھ کو سلطان محمود غزنوی کا ہاتھی جو بہت طاقت اور مضبوط تھا' خواب میں بھی دیکھ لے تو تھک کریٹیے دب جائے )۔

اے دوست تیرا درد میرے لیے ایک بہت پڑا اور تقبل بوجھ بنا ہوا ہے۔ بید میرا ہی دل ہے جو اس علین اور بوجھل وزن کو بخوشی بلکہ اپنی ہی ضرورت کے تحت اٹھائے ہوئے ہے۔ دنیا جہال کو کیا معلوم کہ یہ بوجھ کس قدر دزنی اور علین ہے۔ یہ بہت وزنی بوجھ ہے محمود کا اگر کو کوئی ہاتھی کہ جو اپنی قوت اور طاقت میں بہت نمایاں اور بڑا ہی حوصلے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ میرے دل کے اس بوجھ لوخواب میں بھی دکھے لے تو وہ کمزور ہو کر تھکنا شروع ہو جائے اور ایپ آپ کو بوجھ تلے دیتا ہوا بھی محسوں کرنے گئے۔ اس بات سے ہمارے دل کی طاقت توت اور مضوطی کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

(P)

اے دل آوارہ آخر چند می گوئی مگو اندروں کوئے کہ پائے صد ہزاراں درگل ست (اے بیرے آوارگی پندول تو اپنی دیوانگی میں کہاں تک شور بچاتا رہے گا۔ خاموش ہوجا شور نہ مچا۔ عشق کے اس کو ہے میں لا کھوں عاشق کچیڑ میں تھینے ہوئے ہیں )۔

اے میرے مضصر ب حال' آ وارہ مزاج اور سرگرداں اور پریشان دل تیرے شوروغوغا اور آہ وزاری کا کوئی فائدہ اور ٹھھکا نہ نہیں ہے۔ تو وادیلا کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور تو کب تک کتنی دیر تک اپنی اس روش کو اختیار کے رکھے گا اور تجھے کیا اس کی خبر بھی ہے کہ تیرا کیا انجام ہوگا۔ کیا میرے دل دیوانہ تجھے اس امر کی بھی خبر ہے کہ اس وادی عشق میں تو لا کھوں ہزاروں عشاق موجود ہیں اور وہ سب کو چہ عشق و محبت کی دلدل میں گھٹنوں تک تھینے ہوئے ہزاروں عشاق موجود ہیں اور وہ سب کو چہ عشق و محبت کی دلدل میں گھٹنوں تک تھینے ہوئے ہیں۔ جس میں سے نہ دوہ تکل سکتے ہیں اور نہ ان میں چلنے پھرنے کی ہمت ہے۔

**(a)** 

ہم دمم آہ ست ومحرم غم' در ایام شباب وقت عیش و نوجوانی و چہ خوش ما حاصل ست (دورشاب میں''آہ''میری ہم دم اور رفیق ہے اور میرا'''غ'' ہی میرامحرم راز ہے۔ دیکھا میر سے عیش اور جوانی کے عہد کا میر سے پاس کتنا اچھا ماتصل ہے۔ اور کیسے کیے ساتھی ہیں)۔

دور جوانی اور عروج شباب کا زمانہ بھی کتنا حسین خوب صورت اور با حوصلہ ہوتا ہے۔
اس عہد میں میری غم گسار میری ساتھی میری رفیق میری آہیں ہی بنی ہوئی ہیں۔ بھلا میری آہیں ہی اس رفاقت کا کوئی اندازہ کرسکتا ہے! اور بیآ ہیں صرف ہائے وائے اور افسوس ہی نہیں ہیں بلکہ یہی تو میرا سرمایہ عشق ہیں۔ ای طرح اس عشق ہیں دخم ' پریشانیاں' مصائب اور مشکلات کو ہیں نے اپنا ہم راز اور راز دان بنار کھا ہے۔ یوں بیغم پھر میرے لیے نہ پریشانی بنتے ہیں اور نہ باعث تشویش رہتے ہیں بلکہ وہ تو میرے سے ہمرد ساتھی واقف ' راز ہیں شراکت دار اور میرے جھید اور راز جانے والے ہوجاتے ہیں۔ اگر کوئی نگاہ عشق و مجبت سے دیکھے تو میرے عشق کی یفتیس میرے لیے کتی حسین اور عظیم ہیں۔

خود بخود گویم سخنہا چوں گریم زار زار محرم راز غریبال لابد اشک سائل ست (میں زار وقطارروتے ہوئے خود بخود ہی باتیں کرنے لگتا ہوں۔میرے یہ بہنے والے آنسو ہی جھے سے غریوں کے ہم راز ہے رہے ہیں )۔

گریدوزاری اور روئے دھونے کی حالت تو بڑی ہی آ سودگی بخش ہوتی ہے۔ اس سے
تو عاشق صادق کئی نئی وادیوں اور کیفیتوں بٹس چلا جاتا ہے۔ بٹس تو اپنے زار زار روئے کے
دوران بٹس اپنے آپ سے بہت گہری اور دور تک با تیس کرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ با تیس اور کلام
بھے سے خود بخو د ہوتا رہتا ہے۔ میرااس پر اختیار وارادہ بھی نہیں ہوتا اور پھر بٹس تو یہ بھی محسوس
کرنے لگتا ہوں ہم سے غریبوں کا کون ساتھی غم خوار اور محرم راز کوئی ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ ہمار سے تو یہ اشک رواں ہی ہمار سے محرم راز اور ہماری صورتوں اور کیفیتوں کو جانے والے
بیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمار سے ان آنوؤں اور اشکوں کو سرا سلامت رکھے۔

محی تو در زندگائی گرگماں داری کہ تو راہ حق رفتی یقیں محی رال کہ فکرے باطل ست (اے کی الدین! اگر تو اس زندگی میں اس وہم و گمان میں ہے کہ تو حق کی راہ راست

ر چل رہا ہے تو بیتہارا خیال باطل نہیں ہے ملکہ یمی تو وہ یقینی حالت ہے)۔

ا ہے گی الدین! تو جس راہ راست پر کار بند اور گامزن ہے وہی اللہ کی راہ ہے۔ وہی صراط حق اور صراط متنقیم ہے۔ اس پر چلتے ہوئے تھے کسی بدیختی اور غلط فہی کا شکارٹیس ہونا چاہیے۔ جان لو کہ وہی راہ حق ہے اس میں مشیت ایز دی ہے اور اس پر گامزن رہنے ہیں عافیت اور کامیابی ہے اگر تو نیک نیق اور خلوص کے ساتھ اس راہ حق پر گامزن ہے تو اس راہ میں شک و شیمے کے سائے موجود نہیں ہیں۔ اس میں وہم و گمان کے الجھاؤ بھی نہیں ہوتے بلکہ بیصورت تو سراسر بحوالہ حق الیقین ہی میں الیقین بن جاتی ہے اور حق الیقین یعنی حق کو پورا بورا دیکھنا ای طرح سے عین الیقین لینی کچ کچ کی رویت میں بدل جاتا ہے اور آ تھوں کو یقین کال میسر آجاتا ہے اور روئت کاعمل پورا ہوجاتا ہے۔

#### غزل ٥٠

گفتا کئی تو باما ؟ گفتم کمیں غلامت گفتا گر تو مستی ؟ گفتم بے زجامت

(اس نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ تمہادا کیا تعلق ہے؟ میں نے بتایا کہ میں تو آپ کا ایک اونیٰ ساغلام ہوں۔میرے اس جواب پروہ متبعب ہوااس نے پوچھا شاید تم مستی میں ہو۔ میں نے کہا جی ہاں میں مست الست ہوں! میں آپ کے عشق کا جام محبت پی کر مست ہو چکا ہوں)۔

یہ اس کی بندہ پروری اور عنایت عظیم ہے کہ اس ذات نے ہم ہے پوچھ ہی لیا کہ تہماراہمارے ساتھ کیا تعلق داسطہ اور رشتہ ہے۔ اس سوال کے جواب میں ہم نے بزے فخر اور مبابات کے ساتھ جواب دیا کہ ہمیں رشتہ نامیہ تو معلوم نہیں البتہ ہمیں یہ سعادت ضرور حاصل ہے کہ ہم آپ کے نہایت ادنی اور کمترین غلام ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم ہے پوچھا گیا کہ تہماری صورت ہے مستی کا کیوں اظہار ہور ہاہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ سرورومستی اس لیے ہے کہ میں نے تو آپ ہی کے عشق کا جام خاص پی رکھا ہے۔ یوں میں سرورومستی اس لیے ہے کہ میں نے تو آپ ہی کے عشق کا جام خاص پی رکھا ہے۔ یوں میں آپ ہواہوں۔

P

گفتا چه پیشه داری ؟ گفتم که عشق بازی گفتا که حالت چیست ' گفتم غم و ملامت

(اس نے دریافت کیا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ میں نے جواب میں کہا کہ عشق بازی میرا پیشہ ہے۔اس نے پھر پوچھا کہ تیری حالت کیا ہے؟ میں نے جوابا بتایا کہ غم اور ملامت میں

لت یت رہنا)۔

اس نے ایک قدم اور بڑھا کر ہو چھا کہ اے بندے تم کیا کرتے ہوکیا پیشہ رکھتے ہو؟

اس پر یش نے بڑے زعم اور بے نیازی کے ساتھ بتایا کہ ہمارا دین ایمان کاروبار اور کام کاج

صرف اور صرف عشق کرنا ہی ہے۔ یہاں پر بھی میں نے ایک بار پھر ای محویت اور اپنائیت
کے جلوؤں میں بتایا کہ بیری ظاہری وباطنی حالت غم ہی غم ہے۔ غم واندوہ اور غم و ملامت کے سواجھے کھے اور راس ہی نہیں ہے۔

**(P)** 

گفتا کہ چیست حالت ؟ گفتم کہ حال شاکر گفتا کجا فآدی ؟ گفتم میان دامت

(اس نے پوچھا کہ تہمارا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا کہ ہر حال میں اس ذات کا شکر اداکر تاہوں۔اس نے پوچھا کہ کہاں کھنے ہوئے ہو۔ میں نے بتایا کہ آپ کے عشق میں پھنسا ہوا ہوں)۔

استقنسار کیا گیا کہ اے میرے بندے تو کس حال میں ہے؟ اس پر میں نے بڑے وقار اور تمکنت کے ساتھ بتایا کہ جس حال میں میرا پرور دگار جھے رکھے میں تو سدا ای حال میں این آپ کوسب ہے بہتر اور باعز وشرف جانتا ہوں۔ کیونکہ میرا کوئی حال اور میری کوئی حالت اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور میری کوئی حالت اور کوئی حال ہے سبب بھی نہیں ہے۔ ہر صورت حال کو وہ خالتی احوال خوب خوب جانتا ہے۔ پھر جھے سے پوچھا گیا کہ میں کہاں الجھا ہوا اور کس جگہ پر پھنا ہوا ہوں۔ تو اس پر میں نے پھر بتایا کہ میں تو آپ کے عشق کے جال میں جگڑا ہوا ہوں۔ اب اس میں سے میں نکلنا بھی چاہوں تو میرے لیے میمکن نہیں ہے۔

گفتاز من چه خوابی ؟ گفتم که درد بے مد گفتا که درد تاکے ؟ گفتم که تاقیامت

( پھرا گلے مرطے پر سوال ہوا کہ تم کیا جائے ہو؟ اس پر میں نے کہا کہ مجھے آپ کا در و

بے صد در کار ہے۔ کہ جھے ای درد سے سکون ملتا ہے۔ پھر اس نے پو تھا بیدورد کب تک چا ہے۔ ہوتو میں نے جواب دیا کہ قیامت تک کے لیے )۔

جھے سوال کیا گیا کہ اے میرے بندے اس حالت میں تجھے میری بارگاہ سے کیا چاہیے۔ کس طلب میں تو اس قدر کھن مراحل میں سے گزر رہا ہے۔ اس پر میں نے اپنے لیے کسی آرام و راحت کی آرزو نہ کی بلکہ یہی درخواست کی کہ میری طلب اور آرزو یہی ہے کہ جھے آپ کے عشق کا بے صدو حساب درد مل جائے 'ای میں میری زندگی ہوگی' پھر بارگاہ ایزدی سے ارشاد ہوا کہتم وہ درد کب تک چاہتے ہواور کس دور تک اس نبھا سکو گے؟ اس پر میں نے پھر برطا طلب کی کہ جھے تمہارے عشق حق کا وہ درد قیامت تک حزز جال بنائے رکھنے کی آرزو اور طلب ہے۔

گفتا چہ می پرستی ؟ گفتم جمال ارویت گفتا چہ داری بامن ؟ گفتم بسے ندامت (اس نے جھے سوال کیا کہ میں کس کی پرسٹش کرتا ہوں؟ اس پر میں نے کہا تیرے چبرے کے حن و جمال کی۔ پھر پوچھا گیا کہ میرے لیے تہارے پاس پندیدہ چیز کیا موجود ہے؟ تو اس پر میں نے بتایا بجز ندامت میرے یاس اور کچھنہیں ہے)۔

وہ سب کھے جانے نو چھنے اور علم رکھنے والا ایک بار پھر جھے ہے بوچھتا ہے کہ اے بندے تو کس کی پوجا اور پر شش کرتا ہے؟ کون تیرا معبود ہے؟ اس کے جواب بی بیس نے اقرار کیا کہ اے میرے مالک اور میرے احوال کو سب سے بہتر جانے والے میں تو صرف تیرے چیرے کے حسن و جمال کی پر شش کرتا ہوں۔ اس کے سوانہ جھے کچھ دکھائی دیتا ہے اور شیس کچھ دکھائی دیتا ہے اور شیس کچھ دکھائی دیتا ہے اور شیس کچھ دکھے تیرے جمال کا حسن فراوال ہی ہے۔ اس وضاحت کے بعد اس نے ایک بار پھر مجھ سے پوچھا کہ: تیرے پاس میرے لیے کوئی ایس بیندیدہ چیز ہے جو میرے شایان شان ہو: تو میں نے ازراہ خجالت بتایا کہ میں تو سرایا ندامت بیس ڈوبا ہوا ہول۔ میرے یاس ندامت ہے۔

P

گفتا چہ گونہ بے من ؟ گفتم چوں نیم کبمل گفتا چہ چیز داری ؟ گفتم ہمہ عزامت (اس نے پوچھا کہ تمہارامیرے بغیر کس طرح وقت گزررہا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ نیم کبل جانور کی طرح تڑ ہے اور کھڑ کتے ہوئے وقت گزارتا ہوں۔ اس نے پوچھا اب تمہارے پاس کیا چیزموجود ہے؟ میں نے پورے یقین سے بتایا کہ بلند ہمت اور غیر متزلزل عزم

سوال کرنے والا ہر سطح اور ہر نج سے سوال کر کے پوچھ رہا ہے کہ تجھے جھے سے مشق ہے اور تو میر سے چہرے کے حسن و جمال کی عبادت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود تو میر سے بغیر کس حال میں کس کیفیت میں بنی رہا ہے۔ اس پر میں صحیح طور پر بنا تا ہوں کہ اس طور پر میری حالت نیم ذیخ شدہ اس جانور کی ہی ہے کہ جو صرف روپ اور پھڑک سکتا ہے۔ یہ کوئی عام معمولی حالت نہیں ہے۔ اس حالت تک پہنچنا ہرایک کے بس کاردگ نہیں ہے اور ہرایک اس حالت کو حاصل بھی نہیں کر سکتا ۔ اس پر اکتفا نہ کیا گیا پھر پوچھا گیا کہ تمہارے پاس اس حالت میں بھی کون می خاص چیز موجود ہے؟ تو میں نے پورے دو ق ن ایفان کا مل اور ایمان کی بھنگی میں بھی کون می خاص چیز موجود ہے؟ تو میں نے پورے دو ق ن ایفان کا مل اور ایمان کی سی پھنگی میں کوئی جول یا گیا کہ میرے پاس عزم عظیم ہے۔ میرا عزم بالجزم بعنی پکا پختہ اور معم ہے۔ اس میں کوئی جول یا گیل نہیں ہے میرا عزم ہی میرا حوصلہ اور میری دولت بے پناہ ہے۔

گفتا چرا گدازی ؟ گفتم زبیم ججرت گفتا که باکه سازی ؟ گفتم بایک ملامت

(اس نے بوچھا کہتم اس قدر گداز کیوں ہو؟ میں نے جواب دیا کہ تیری جدائی نے میری یہ کا کہ تیری جدائی نے میری یہ حالت کر دی ہے اور میں جدائی کے خوف ہی میں تھلے جارہا ہوں۔ پھر بوچھا گیا کہ کون ی چیز تمہاری طبع کے موافق ہے تو میں نے بتایا کہ صرف ملامت ہی میری طبع کے موافق

اس پوچھے والے نے ایک اور مرطے پر دریافت فرمایا کہتم اس قدر گداز ہو کر کھلے
کیوں جارہے ہو۔اس نرمی اور گدازی اور گھلاؤ کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ بارالہٰی
میں تو تیری ہجرت اور جدائی کے خوف اور غم ہے ہی تجھلا جارہا ہوں ۔اس میں میرا اپنا کوئی
کمال یا ارادہ نہیں ہے۔اس کے بعد پھر پوچھا گیا کہ کون می چیز تمہاری طبع کے موافق ہے اور
کس کا تورسیاہے؟ اس پر میں پھر معروض ہوتا ہوں کہ صرف ملامت ہی ملامت ہی تو میر ہے
مزاج اور طبع کے عین موافق ہے۔ مجھے ہر طرف سے ملائمت ہی اچھی اور بھلی گئی ہے۔

گفتا که کیست محی ! گفتم جانکه دانی گفتا نشال چه داری ؟ گفتم که صد علامت

(اس نے جھے سے بوچھا کہ کی الدین کون ہے اور کیما ہے کس حال میں ہے؟ میں فئے کہا کہ جیمیا آس جناب جا ہے ہیں ویما ہی ہے۔ اس نے بوچھا تہارے پاس اس کی کیا نشانی ہے۔ میں نے کہا سیکٹروں علامات موجود ہیں)۔

اس پوچھنے والے نے بالآخر بیسوال واغ دیا کہ کی الدین کیا ہے اور وہ کون ہے؟ اس پر میں نے کہ جو اپنی میں سے بالکل عاری ہے کہا کہ میں خود تو کچھ بھی نہیں ہوں بلکہ میں تو وہی پکھ ہوں جو اپنی جو ارجینا تو جھے جو انتا ہے تو نے جو جھے بنایا ہے یا جس طرح کا تو جھے خود ویکھنا اور جانتا اور بنانا چاہتا ہے میں وہی پکھ بنا ہوا ہوں۔ میری اس خود پر دگی اور بے بضائت پر پھر استفسار ہوا کہ تہارے اس عمل اور اس خود پر دگی پر تمہارے پاس کیا نشان یا علامت ہے تو میری بینساخل وں علامات تو میری بے بضاعتی ہی میں سے بیصدا ابھری کہ اس کے لیے تو میرے پاس سینکل وں علامات اور نشانات موجود ہیں۔ اور اے باری تعالی تو تمام شواہد سے خوب واقف ہے۔ میرے سوال اور نشانات موجود ہیں۔ اور اے باری تعالی تو تمام شواہد سے خوب واقف ہے۔ میرے سوال جواب تو میرے لیے باعث شرمندگی ہیں۔

## غزال 🛈

غم تو مخور کہ عاقبت جائے تو صدر جنت ست
روئے دل تو تا ابد سوئے رضائے حضرت ست
(اے بندے! توغم نہ کر ہالآ خر تھے جنت ل بی جائے گی۔ تو اس جنت کی طلب کریا نہ کراس کے ہاد جو دتو اس کا حق دار ہے۔ کیونکہ ابد تک تیرا دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگا ہوا ہے )۔

اے انسان نیک اطوار تجھے کی طرح کے غم واندوہ سے دو چار نیس ہوتا چاہے تو جس چیز لیٹئ جنت کا مثلاثی ہے وہ ٹھکانہ تجھے ضرور ال کر رہے گا۔ یہ یوں ہی نیس مل سکتا۔ تجھے جنت اس لیے ملے گی کیونکہ تو نے اس کے لیے اپنی مقدور بھرکوشش کی ہے تیری کوشش یہی تھی کہ تو نے بمیشہ اپنے پروردگار ہی کی رضا جوئی میں اپنی زندگی گزار دی تو ابد تک اس اللہ ہی کی رضا جوئی میں لگار ہا۔ اور اس میں بھی کوئی شک وشبہ نیس ہے کہ'' من جدہ وجدا' کہ جوکوشش کرتا ہے وہ ضرور حاصل کر لیتا ہے۔

P

غم تو مخور کہ مرغ جال چول زشت ہی پرو

منزل آشیال او مقعد صدق نیت ست

(اے دوست! غم نہ کرو کہ جب تہارے جسم کے قید خانے ہے آزاد ہو کر روح کا
پندہ پرواز کرے گاتو پھراس کے آشیانے کی منزل اور قعدے کی جگہ صدق نیت بن گی)۔

روح اس جسم اور جسد میں ایک مہمان پرندہ کی مانندرہتی ہے اور ای روح سے اس جسم
کے اندر جان اور زندگی ہے۔ جب یہ پرندہ پرواز کر کے جسم کو چھوڑ کر چلا جائے تو پھر اس
پرندے کا مسکن اور آشیانہ بھی اور ہی : گا اس وقت اس کا آشیانہ صدق نیت ہوگا اور وہ ای
منزل صدق نیت کا مہمان ہوگا۔

غم تو مخور کہ ایں شنت چوں بہ لحد فرو رود خاک تن تو تا بحشر غرقہ بآب رحمت ست

(اے بندہ خدا! تو اگر اللہ والا ہے تو پھرغم نہ کر کہ جب تیراجہم لحدیث اترے گا تو پھر تیرے جسم کی خاک سدا بلکہ حشر تک اللہ تعالیٰ کی رصت کے پانی ہی میں ڈوبی رہے گی )۔

بتایا جارہا ہے کہ اے میرے بندے تیری موت کے بعد جب تجیے قبر میں اتار دیا جائے گا تو تیرا جم جو سراسر خاکی ہے وہ خاک میں ال کر خاک ہو جائے گا۔لیکن تجیے کس طرح کاغم کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ تیرے جسم کی خاک کو ہم اس قدرا ہم اور قابل عزت بجھتے ہیں کہ وہ حشر تک میری رحمت کے پانی میں ڈونی رہے گی اور ای ہے وہ تر بہتر رہے گا۔ بیصرف اس لیے ہے تو نے اپنے اس جسم کی خاک کو دنیاوی گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔

(1)

#### غم تو مخور که حق ترا از جمه خلق برگزید

این زجمال لطف اوست نه زکمال خدمت ست

(میرے بندے تم خوش قسمت ہوتم غم نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہمیں تمام طلق میں سے چن لیا ہے اور تیراامتخاب اور چناؤ کوئی تمہاری کسی خدمت، کا صلہ نبیس بلکہ میسراسراللہ کا لطف وکرم ہے جواس کے جمال کی وجہ سے ہے)۔

فرمایا جارہا ہے کہ اے میرے بندے! میں نے تجھے ساری مخلوق میں ہے اپنے لیے چن لیے چن لیا ہے۔ اس طرح تو ہمارا منتخب شدہ ہرگزیدہ اور محترم ہوگیا ہے۔ تیرا یہ چناؤ اور انتخاب تیری عبادتوں ' نیکیوں اور تابعداریوں کے باعث نہیں ہوا ہے اس میں تو سراسر ہمارے ہی لطف و کرم اور ہماری ہی عنایات کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے الطاف و اکرام کے جمال کی وجہ ہے جو سرایا رحمت اور فیوض و برکات ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ بندے کی عبادات اور طاعت کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا دارو مدار اس کے فضل و کرم پر

غم تو مخور کہ روز و شب سی صدو شصت لطف حق

در تو نظر ہمی کند ایں ہمہ از محبت است

(تم اے میرے بندے غم نہ کرو۔ کیونکہ ایک دن رات میں اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم تین سوساٹھ بار تخفے دیکھتا ہے اور جان لینا چاہیے کہ یہ سب پچھائی اللہ کی محبت ہی کا نتیجہ ہے )۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے نے فرماتے ہیں کہ اے بندے تخفے کی طرح کے غم اور اندوہ سے دوچار ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو تو سدا سدا کا اپنے خالق و مالک کی نظر میں اور اندوہ ہے دوہ مدام تھے پر اپنی نظر رکھے ہوئے ہے۔ رات دن میں وہ تین سوساٹھ بار تخفے دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بیہ تخفے دیکھتا اس کے لطف و کرم سے خالی نہیں ہے۔ اس کی ہر نگاہ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بیہ تخفے دیکھتا اس کے لطف و کرم سے خالی نہیں ہے۔ اس کی ہر نگاہ میں ہے۔ اس کی بر نگاہ میں ہے۔ اس کی بر نگاہ میں کے مدام سایوں میں ہے۔

P

غم تو مخور کہ ہر کجا تو کہ توئی خدائے تست در طلب تو خود خدا بندہ بگوچہ زحمت ست (اے بندے جان لوکہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم غم نہ کروکہ تم جہاں بھی ہوگے تیرا خدا بھی وہاں پر موجود ہے۔اے بندے تو کیوں زحمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو خود تیری طلب یس ہے)۔

الله تبارک ا تعالیٰ کا اپنے بندے سے بے فرمانا ہے کہ تو کسی بھی طرح سے غم سے ملہ مال نہ ہو۔ تجھے غم یا فکر کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ خدا کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے اس کو بھی تو اپنا مسئلہ نہ بنا۔ بلکہ تو اس حقیقت کو قطعی طور پر جان لے کہ تو جہاں بھی ہوگا' تیری جہاں تک بھی پرواز ہوگی' تیرا پروردگار وہاں ضرور موجود ہوگا۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ اے میرے بندے بختے تو تیرے پروردگار سے جوطلب اور آرزو ہے وہ تیری عبدی ضرورت اور

احتیاج ہے لیکن اس کے برعکس اے میرے بندے حقیقت تو یہ بھی ہے کہ جھے بھی تیری طلب اور ضرورت ہے۔

(2)

غم نو مخور کہ عشق خود باگل نو بہم سرشت عشق خدائے نو بتم ہمرم وصل خلقت ست

(اے بندے توغم نہ کر اس خدا کاعشق تیری مٹی ہی میں خمیر کیا ہوا ہے۔اس لیے پروردگار کاعشق بندے سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح سے تیرے ساتھ تیرے خدا کا بیہ عشق تو خلقی ہے جوآ فرینش سے جاری ہوا ہے )۔

بتایا جارہاہے کہ اے میرے بندے 'تو اپنے طور پر کسی غم اور اندوہ سے فکر مند نہ ہو پر بیانی سے اپنے لیے عذاب نہ پیدا کر۔ تیرا تو تیرے خالق و مالک کے ساتھ از لی عشق ہے۔ اور بیعشق کوئی تو نے کمایا نہیں ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بیعشق تیری تھی میں سمایا ہوا ہے ۔ اس یا دوسر لے لفظوں میں بول بھی کہ عشق اللی تو تیرے وجود کی خاک ہی میں خمیر کیا ہوا ہے۔ اس لیے بیعشق حق تجھ سے الگ رہے یا علیحدہ ہو یہ کسی بھی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ بیدا زی اور لا بدی رہے گا۔

 $\langle \Lambda \rangle$ 

غم نو مخور که بانو جست آن دگر بغیر نو او نه نو جست و نو نه اوگویند اوبه خلوت ست

( غموں سے نٹر ھال مردہ دل انسان! غم نہ کرد کہ دہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر چہدہ تیرے ساتھ ہے لیکن اس کاد جود تیرے وجود سے جدا ادر علیحدہ ہے۔ وہ تو نہیں ہے ادریہ بھی کہ تو بھی وہ نہیں ہے' لیکن کہتے ہیں کہ وہ خلوت میں ہے )۔

بندے سے فرمایا جارہا ہے کہ اے بندے تیرا پروردگار تیرے ساتھ ہے'اس لیے بختے کس بھی حوالے سے اور کی بھی طرح کے غم کرنے کی یا فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تیرا خالق و مالک پروردگار ہمہ وقت اور سدا تیرے ساتھ ہی ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ ہوتا

اور ہی طرح سے ہے۔ اس کا چونکہ وجود نہیں ہے وہ تو نورجسم ہے۔ اس لیے وہ تمہارے ساتھ ہونے کے باوجود بھی تجھ سے الگ اور جداگانہ ہے۔ کیونکہ تو وہ نہیں ہے اور وہ تو نہیں ہے۔ اس لیے الگ الگ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بھی اور اللہ کا بندے کے ساتھ ہونا بحوالہ خلوت ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات عالیہ: احدیث صدیت کم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احدیث عمریت کم یلد ولم یکن لہ کفوا احدیث غیر انسانی غیر مجسم اور تولید وولا دت سے ماورا ہے۔

9

عم تو مخور کہ بے شراب مست و خراب گشتہ محسط بان شہر را گو کہ شراب جنت ست (اس کی قکراورغم نہ کرو کہتم شراب ہے بغیر ہی مست و یہوش ہؤشہر کے خسط ہوں ے کہددد کہ میں نے تو جنت کی شراب بی رکھی ہے)۔

اے میرے بندے! تجھے اس امر کاغم اور فکر نہیں ہونا چاہے کہ تو شراب حق کے نشے میں مدہوش ہے۔ تجھے کیا ہوگیا ہے۔ البتد تو میں مدہوش ہے۔ تجھے اس کی بھی خبر نہیں ہے کہ تو نے کیا پیاہ یا تجھے کیا ہوگیا ہے۔ البتد تو مدہوش مست اور سرشار ہے۔ تجھے یہ متی اور سرشار ک سے بخشی ہے۔ اس کا اصل سب کیا ہور گیا ہے۔ اس کی ہرگز خبر نہیں ہے۔ اس لیے اے میرے بندے! تو ہوا شہر محسسیوں سے واضح طور پر بتا دے کہتم نے اللہ کی جانب سے جنت کی شراب طہور پی مرکز کی جانب سے جنت کی شراب طہور پی مرکز کی ہوئی۔

**(1-)** 

عُمْ تَوْ مُحُور کہ حَقْ بڑا بندہ خُولیش خُواندہ است بندگئی خدا بڑا مُحِی نشان دولت ست (تم غُم نہ کروکہ تہیں اللہ تعالیٰ نے اپنابندہ کہا ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اے کی الدین! اللہ کا بندہ ہوتا تو تیرے لیے دولت عزت وسعادت مندی کی علامت ہے)۔ بیانسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی اور عظیم ترین نعمت اور عظمت انسانی کی بات ہے کہ دہ اسے اپنا بندہ قرار دیتا اور اپنا بندہ ہی اسے پکار تا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بے ہمتا کی جوشان عظمت جروت اور قد وسیت ہے۔ اس کا بندہ ہوتا نہ صرف بندہ ہوتا بلکہ اس رب طلیل کا سے خود اپنا بندہ کہنا 'بہت بڑا شرف اور عظیم ترین انسانی اعزاز ہے۔ اس کی الدین ایکچے تو اس کا احساس اورادراک ہی نہیں ہوسکتا کہ اللہ کا بندہ ہوتا کتی بڑی فضیلت 'عظمت اور زفعت و مرتبت کی بات ہے اس تعلق اور نسبت ہی کو بہت بڑی دولت معادت اور تو قیرانسانی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔



مے صافی طلب جاناں کہ درد ہے کش گراں خوارست

تو از ساقی نشانی گو کہ ایں جامست بسیار ست

(اے میرے ہم دم! صاف شراب طلب کرو' کیونکہ تلجمٹ ادر تہد نشین درد پینے والے تواب بوجمل ہو چکے ہیں۔اس صورت میں تو ہمیں ساتی کے ٹھکانے کی خبر کردے کہ اس جگہ

تو آب بوبس ہو چھے ہیں۔ اس صورت یاں تو کی سمانی سے تھا ہے فی ہر سرد سے ت پر پینے والے مستوں کی تعداد بہت زیادہ ہے )۔

اے میرے دوست ، تو میرا ساتھی ہے۔ تو ہے خانے ہیں آیا ہے تو تو صاف سخری شراب کی آرز واور طلب کر۔ تیرے لیے صاف ہے سب ہے بہتر اور مناسب رہے گی۔ اس لیے اس ہے خانے میں تجھے وردیعنی تہا شیں اور تلجمٹ طلب کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے کیونکہ وہ ہے خورد جو دردکش تھے وہ تو بوجمل ، ست اور کائل ہو چکے ہیں۔ اس لیے نہیں از راہ عنایت ساقی کا مقام اور ٹھکانہ بتا دو۔ یہ اس لیے کہ یہاں پر چینے والے مستوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہو چکی ہے۔

P

ازیں سودائے عشق آخر سرت برباد خواہی داد سرت چوں می رود خواجہ چہ جائے فکر دستارست (اے دوست دلگیر! اس سودائے عشق سے آخر کارتم اپنا سر تباہ و برباد کر لوگے۔ اور اےخواجہ جب سر ہی سلامت ندر ہاتو پھر دستار کی حفاظت کی کیا فکر کرتے ہو)۔

بتایا جارہا ہے کہ اس عشق کے سودا دیوانگی اور پاگل پن سے اسے بند سے تیرا سر بالآخر ہاہ و برباد ہو کررہ جائے گا۔ اس سودائے عشق میں تباہی اور بربادی کے سوا اور پھیٹیں ہے۔ عشق اختیار کرنے کے بعد سوچ لینا چاہیے کہ اس میں تباہی اور شکست وریخت ہی ہے۔ اس میں غم' ہجراور ملامتیں سوغاتوں کا ورجہ رکھتی ہیں۔ سرکی بازی اس میں ایک عام دستور ہوتا ہے۔ الی صورت میں دستار اور قباکی کے خبر رہتی ہے۔ جب سرہی محفوظ نہیں رہتا تو پھر عمامہ اور دستارکی کون پرواہ کرتا ہے۔

P

زبر کیسہ ترا نفترے بروں می باید آوردن چنیں کار آید از دزدے سبک دستے کہ طرار ست (ارے دل کے کیسہ سے نفتری نکالنے کے لیے تجھے بے صداحتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ یہ کام قوچا بک دست تیز طرار چور ہی بہتر طریقے سے انجام دے بچتے ہے)۔

دل کے خزانے یا دل کے کیے میں سے نقذی کو نکالنا کوئی آسان اور سہل کام نہیں ہوتا۔ اس کام کوتو کوئی ماہر سبک دست تجربے کار چا بک دست اور نہایت احتیاط وحزم سے کام لینے والا چور ہی سرانجام دے سکتا ہے۔ یہاں پر بیساری صورت حال ایک تمثیلی علامتی انداز میں بھی بیان کی جاسکتی ہے۔ کیسہ قلب اور مخزن دل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ اور عظیم اور بھی نہتم ہونے والے رحمتوں 'فیوش اور برکات و حسنات کے خزانے ہیں۔ ان کی اور عظیم اور بھی نہتم ہونے والے رحمتوں 'فیوش اور برکات و حسنات کے خزانے ہیں۔ ان کی فیمتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے شب بیداریاں' راتوں کی عباد تیں اور قیام اللیل ہی وہ خفید اور سبک ہاتھ ہوتے ہیں 'جووہ دولتیں صاصل کر سبتے ہیں۔

(P)

چوں در دکان ہر مرد منادی کر د شب گردے کہ شب غافل مشوخواجہ عسس با دزدہم بارست (ہرمنادی کرنے والا باخرر کھنے والا ہررات کو یہی منادی کرتا اور گشت کرتا ہے کہاہے

خواجدرات كوغفلت يل ندسونا كيونكه بإسباني كرنے والاخود بھي چور كے ساتھ ملا مواہے)\_ ہر پہرے دار اور منادی کرنے والے کا بیکام ہوتا ہے کہ وہ طویل اور تاریک راتوں کو گھوم پھر کر اور صدالگا کر سونے والوں کو متنبہ کرتا رہتا ہے کہ سیاہ کار چوروں سے ہوشیار اور باخبر رہنا۔لیکن اب تو ہر منادی کرنے والا رائوں کو بوں منادی کرتا ہے کہ ہوشیار اور چو کئے ر منا ' مرگز غافل موکر ندسوجانا کیونکداب تو صورت حال بیے ہے کہ پاسبانی کرنے والا ' حفاظت پر متعین رات بحر چوکیداری کرنے والا تو خود بھی چور کا بھائی اور دوست بنا ہوا ہے۔ وہ اس کے ساتھ طاہوا ہے۔ اس لیے تو اور بھی پرواہ اور حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس شعر میں بین الطورنس كى جانب اشاره بكرجوسدا ماكل سيعصيان عى ربتا ب

چول سلطال یار وزدے شد بشارت دہ تو راز دال را نہ دستے و پائے می برندنے زندان ونے دار ست

(جان لينا جائي كرجب سلطان خود چورول كايار دوست بن جائے تو اس پر تو چورول کو بیٹوید سنادینی جاہے کہ اب نہ تو کسی کے ہاتھ یاؤں کٹیں گے نہ زندال کی قید ہوگی اور نہ داریر بی کسی کولٹکایا جائے گا)۔

بیصورت حال نهایت تکلیف ده اور اذبت ناک ہوتی ہے کہ بادشاہ خود بھی چوروں' ڈ اکوؤں' کٹیروں اور را ہزنوں کا مصاحب' دوست اور ساتھی ہی نہیں بلکہ سچا اور ریکا راز وان بھی بن جائے۔الی صورت میں نقصان کا کون اور کیے تدارک کیا جاسکتا ہے۔ بلکدان احوال میں توبدكارسياه كار اورلوث ماركرنے والول كے ليے خوشخرى موتى بے كہتم جو جا مواورجس طرح چاہوکرتے رہو۔اب اس حال میں تو نہتہمیں ہاتھ یاؤں کٹنے کی سزا کا ڈرخوف ہے۔ نہ قید و بند کی صعوبتوں اور مشکلات جمیلنے کی ضرورت ہوگی اور عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بعد کسی کو شختہ دار پر بھی نہیں لٹکا یا جائے گا۔ اس سے بڑی اور کون می بشارت اور خوش خری ہوعتی ہے · (T)

# بشارت داد آل سلطان مترسید اے تھی دستال کہ گئج رحمت رحمال نثار ہرگنہگار ست

(پی بھی عجیب بات ہوگئ ہے کہ بادشاہ جہاں نے نیکیوں سے عاری اور خالی لوگوں کو پیہ خوشخبری دے دی ہے کہ اے لوگو! ہرگڑ نہ ڈرو' کیونکہ پروردگار کی رحمت کا خزانہ کلی طور پر گنا ہگاروں کے لیے وقف ہے )۔

سب حاکموں سے بڑے حاکم اور بادشاہوں کے بادشاہ نے از راہ عنایات فراواں اور اپنانوں پر رحم وکرم فرمانے کی خاطر بیسب کو بشارت سادی ہے کہ اے نیکیوں اوا عمال حسنات سے عاری لوگو! اے نیکیوں کے لیے تر ساں لوگو! اے گناہوں اور عصیاں میں ڈو بے ہوئے انسانو! پنی خطاوُں پر اپنے گناہوں پڑ اپنے اعمال بد پر پریشان نہ ہوتے رہو۔ ابتم اللہ کے عذاب دوز خ اور قبر سے بھی نہ ڈرو۔ اللہ الرحمٰن والرحیم نے اپنی رحمتوں کے بھی نہ ڈم ہوئے والے فرزان ہی کی خاطر وقف کر دیے ہیں۔

(2)

شب اندر خود کہ چوں سلطان بچا سوی ہمی گردد

کے واقف شود زیں سرکہ او شب گرد عیارست

(رات کے دقت جب بادشاہ خود جاسوں بن کرگشت کرنے گئة پھراس راز کوصرف وبی شخص پاسکنا ہے جوخوب واقف ہو راتوں کوگشت کرنے والا ہوشیار اور پر کھنے والا ہو)۔

اگر رات کے دفت اندھیاروں میں کوگوں سے چھپ کراور جاسوں مخبر اور خبر رسال بنکر بادشاہ خود بی جاسوی کے فرائض انجام دینے گئے اور وہ گشت بھی کرتا رہے تو بڑی بی راز داری کی بات ہوتی ہے۔ یہ سب پچھ کرنے کے لیے بادشاہ کوخود کی طرح کے بھیس بدلنے داری کی بات ہوتی ہے۔ یہ سب پچھ کرنے جی اور پر انوں کو جانے کے لیے اس سے بھی بڑے عاقل ہوشیار ماہر کا دار اور اس کی سرگرمیوں اور کارروائیوں کو جانے کے لیے اس سے بھی بڑے عاقل ہوشیار ماہر کا دورائی کو کرنے اور دورت ہوتی ہے۔ اس شعر دان اور اس کی سرگرمیوں اور کارروائیوں کو جانے کے لیے اس سے بھی بڑے عاقل ہوشیار ماہر کا دورائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس شعر

میں ایک بار پھرنٹس اوراس کی کارروائیوں کی جانب ہی اشارہ کیا گیا ہے کہ نٹس کونکیل ڈالنے کے لیے کس ہوشیار کی عقل مندی اور جرأت وحوصلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔



بحثر چوں شوی حاضر گناہت بود شد حاضر مترسی زاں تو اے عاصی خداوند ستارست

(اے بندہ گنا ہگار!روزمحشر جب تو حضور حق میں پیش ہوگا اور تیرے گناہ بھی پیش کے جا کیں گئی گئے ہے گئا میں بیشا نہ ہو کیونکہ جا کیں گئے اس وقت اے گنا ہول کے مارے ہوئے بندے ڈراورخوف میں بیٹلا نہ ہو کیونکہ تیرارخمٰن ورجیم اللہ گنا ہول کو چھیانے اور بخشنے والا ہے )۔

بتایاجارہا ہے کہ اے گنا ہگارلوگو! اے اپنے گنا ہوں اور اعمال بداورسئیات پر پشیان ہونے والے انسانو! رو زمحشر قیامت میں جب تم اپنے اللہ کے سامنے جاؤ کے اور تمہارے گنا ہوں کے کھاتے بھی عیاں کیے جائیں گے تو وہ تو بہت کھن اور کڑا وقت ہوگا۔ لیکن اے گنا ہگارو! جمہیں اس نازک اور بخت وقت پر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگ ۔ کیونکہ تمہارا پروروگار تمہارا مالک و خالق اللہ تعالی تو اپنی صفات میں ستار العیوب یعنی عیبوں کی پردہ پوشی کرنے اور غفار الذنبوب یعنی گنا ہوں پر مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات اور اسائے حنیٰ کا اس وقت اظہار اور اطلاق ہوگا اور گنا ہگاروں کی بخشش ہوگی۔

9

چرا اے بندہ عملیں چوں از لطف و کرم آخر ترا باعیب ہائے تو خدائے تو خریدار ست

(اے بندے تو عمکین اور پریشان کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم تو بے انتہا میں۔ تیرے گناہوں اور اس کی رحمتوں کا کیا مقابلہ! تیرے گناہوں کے باوجود وہ محض اپنے لطف وکرم سے تیراخریدارہے)۔

اے گنامگار بندے۔ تو اپنے گناموں کی وجہ سے بے حد پریشان ہے اور تجھے تیرے پروردگار کے سامنے جانے سے لاج آتی ہے۔ اس لیے تو مملین بھی ہے اور ندامت میں

ڈوباہوا ہے حالاتکہ اس قکر وتر دداورغم گوگرویدگی کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ جوسب سے زیادہ رحیم اور سب سے بڑھ کر کریم ہے۔ اس کے لطف وکرم بے پایاں اور بے حدو حساب ہیں۔ تمہارے تمام تر گناہوں اور عیبوں اور کوتا ہیوں کے باوجود وہ تو صرف اپنے الطاف واکرام کے ساتھ تیرا گناہوں سمیت خریدار ہے اور جس کا خریدار ضداخود ہو جائے اس کی کتنی بڑی قسمت ہوتی ہے۔

**(1-)** 

## چوں خور گوید کہ اے بندہ ' من آل سلطان باطفم کہ بردرگاہ من ہرکہ کہ می آئی ترا یارست

(بحوالہ توبتہ النصوح اپنے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما تا ہے کہ اے میرے بندے! میں لطف و کرم کرنے والا بادشاہ ہوں اس لیے تو جب بھی تائب ہو کرمیری بارگاہ میں آئے گا تو میں تیرا دوست ہوں )۔

الله جل شاند کے الطاف و اکرام سب کے لیے عام اور وافر ہیں۔ وہ حیلوں بہانوں سے اپنے بندوں پر لطف و کرم فرما تا رہتا ہے اس کے باو جود اللہ جل شانہ وعز بر ہانہ فود اپنے بندے سے اس کا بندے سے فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے میں ایک ایسا بادشاہ ہوں کہ جس سے اس کا لطف و کرم اس کی عنایات اس کی رحمانیت اور رحیمیت اس سے جدانہیں ہو عتی اور اس اعتبار سے اے میرے گناہوں اور سیئات سے اے اے میرے گناہوں اور سیئات سے تائب ہوئے تائب ہوئے تائب ہوئے تائب ہوئے تائب ہوئے واکرم ہی سے پائے گا۔ تیرے تائب ہوئے پر میں تو تیرا دوست بن جاؤں گا اور ارشاد باری ہے کہ اللہ تعالی تو اب الرحیم ہے اور اللہ تعالی تو بہرنے والوں کو پہند فرما تا ہے۔

بہ رخ گر زرد شد عاشق نہ برقال باشدو نے دق طبیب عاشقال داند کہ از بہرچہ بیارست (جب عاشق کاچرہ زرداور پیلا ہوجاتا ہے اگرچہ اس دقت نہ برقان ہوند دق ہولیکن عاشقول کا طبیب تو خواب جانتا ہے کہ مریض عشق کیول بیار ہے)۔

عشق الهی میں خوف اور خثیت الهی کے باعث اللہ کے عاشقوں کارنگ روپ زائل ہو جاتا ہے۔ چہرے کی رنگت زرد اور نہایت پیلا ہو جاتا ہے۔ یہ زردی اور پیلا ہٹ انسان کی اندرونی کیفیات کی غماز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ باری تعالیٰ کا خوف اور اس سے سامنا کرنے کا دُر ہوتا ہے۔ یوں اللہ کے عاشق زرد رُو ہی ہوتے ہیں۔ یہ زردی کی برقان یا دق کا سبب تو نہیں ہوتی ہے اور اس صورت حال کومجوب یعنی عاشوں نہیں ہوتی ہے اور اس صورت حال کومجوب یعنی عاشوں کا طبب خوب جانتا ہے کہ وہ پیلے چہرے والا ہمارے ہی عشق کا مریض ہے اس کی بیاری ہمارا ہی عشق ہے۔

#### F

شراب عشق چندال خور کہ سراز پائے نہ شنای کہ سراز پائے نہ شنای کہ سر مستان حضرت راز ہشیاری بسے عارست (عشق کی شراب چنے والو! شراب عشق اتنی زیادہ پرو کہ تہمیں اپنے سراور پاؤں کا بھی ہوش ندر ہے' کیونکہ بارگاہ حق میں مستوں کی ہوشیاری عار ہوتی ہے )

بتایا جارہا ہے کہ اے اللہ سے عشق کرنے والو! اے شراب عشق سے نہال ہونے والو ا تم اس میدان میں اس قدر زیادہ اور تواتر کے ساتھ شراب عشق نوش جاں کرو کہ تہمیں ہوش نہ رہے تہمیں تہمارے سراور چیر ک بھی کوئی خبر نہ ہو شراب عشق حق میں تم کھل طور پر ڈوب چیکے ہواور اس کے باوجود بھی تمہاری تشکی نہ بچھ رہی ہو یہ تہمیں مستی اور سرور میں کوئی خبر نہ ہو کہ تم کون ہو' کہاں ہو اور کدھر ہو۔عشق حق میں بارگاہ ایز دی میں ہوش و حواس اور ہوشیاری تو سراسر عاربوتی ہے' لیکن سرایا مستی اور سرشاری ہی قبول حق ہوتی ہے۔

P

شتر چوں مست می گردد دہائش از علف بندر اگر مست خدائی تو چرا حرص تو بار خارست (ادنٹ جب ست ہوجاتا ہے تو اس کا منہ چارہ کھانے سے بند ہوجاتا ہے۔اے بندے اس سے بی تو نصیحت حاصل کر' اس لیے تو اگر اللہ کا سیامت ہے تو پھر مجھے کا نے کھانے کی حرص و ہوں کیوں ہے )۔

اونٹ کی یہ عادت اور جبلت ہے کہ وہ جب پیٹ بھر کر کھالیتا ہے تو پھر وہ چارہ کھانے کے لیے ہر گز اپنے منہ کوئیس کھولتا وہ گائے کی طرح ہر سزے اور چارے پر منہ نہیں مارتا۔ اور اس وقت تک دوبارہ نہیں کھاتا جب تک اے دوبارہ کھانے کی حاجت اور اندرونی طلب نہ ہو۔ اونٹ کی اس مثال کے بعد انسان ہے فاطب ہو کر فر مایا گیا ہے کہ تو کیوں سداا پنے پیٹ کو کا نول سے بھرتا چلا جاتا ہے۔ کا نول کا لا چ کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ انسان مدام دنیا ہی کو سے اور جمع کرنے پر لگار ہتا ہے۔ دنیاوی مال تو سراسر وبال اور کا نول کی طرح ہے۔ اس کے جمع کرنے میں سکون نہیں ہے۔ سکون تو صرف صبر اور قناعت میں ہے۔

## (P)

## اگر مستی تو پاکوباں ہمی بری بیاباں را اگر ہشیاری می ترسی کہ راہ کعبہ پر خارست

(اگرتم عشق حق میں مست ہوتو پھر شوق ہے رقص کرتے ہوئے بیابانوں کو بھی طے کر لو کے عشق کی راہ میں کوئی رکاوٹ او مزاحمت حاکل نہیں ہوسکتی۔ اور اگر ہوش میں رہو گے تو تہہیں تو کعبہ کاراستہ بھی کانٹوں سے پر دکھائی دےگا)۔

عشق البی کی مستی بڑی ہی بامعنی اور پر کیف ہوتی ہے' اس مستی عشق ربانی میں بندہ بہت کچھ کر جاتا ہے۔ وہ شوق اور ذوق کے ساتھ مدام رقصاں رہتا ہے۔ وہ رقص کرتے ہوئے ہی کوہ ودریا اور بیابانوں کو با آسانی عبور کرتا چلا جاتا ہے۔ عشق کی مستی کے سامنے کوئی مشکل یا رکاوٹ دکھائی نہیں مشکل یا رکاوٹ دکھائی نہیں ہوتی۔ عشق کی مستی کے سامنے کوئی مشکل یا رکاوٹ دکھائی نہیں وہ کہ ویتی۔ یول عشق والے عظیم الشان امور بھی سرانجام دیتے رہتے ہیں اور اس کے برتکس وہ کہ جو ہوش و خرد سے کام کرنے ہیں۔ ہرکام کرنے سے پہلے وارشگی اور عشق کے بجائے برے بھلے اور نفع نقصان کا جائزہ لیتے ہیں' تو ایسے لوگوں کے لیے تو وارشگی اور عشق کے بجائے برے بھلے اور نفع نقصان کا جائزہ لیتے ہیں' تو ایسے لوگوں کے لیے تو وارشگی اور عشق کے بجائے برے بھلے اور نفع نقصان کا جائزہ لیتے ہیں' تو ایسے لوگوں کے لیے تو پر کھائی و بتا ہے۔

رّا کیک کج بود سالے دلے در کوئے بار ما گزارد ہر زمال مجے کے کو عاشق زار ست (اے بندے! تیرے لیے تو سال میں صرف ایک کج ہوتا ہے لیکن جو عاشق زار ہے اس کے لیے تو ہمارے یار کی میں ہر لیحہ کج ہوتا رہتا ہے)۔

اس میں شک نہیں کہ لوگوں کے لیے تو سال میں صرف ایک بار ہی جی ہوتا ہے اور پھر کی گئی ہوتا ہے اور پھر اس کے کے لیے ایک سال بھر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ فج بھی ایک خاص مہینے میں اور پھر اس کے مخصوص دنوں میں ہی کیا جاتا ہے۔ گراس کے برعکس عاشقوں اور فریفتہ لوگوں اور سدا سدا کے دل جلے عاشقوں کا تو ہر لمحہ کوئے یار میں جانے ہے تج ہوتا رہتا ہے۔ اس حوالے ہے عاشقوں کی اور ان کے رقح کی فضیلت اور عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے اور پھر ان کے تج میں موسم مہنے یا دنوں اور اوقات کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ بیسب پچھ عاشقوں کے عشق اللی میں موسم مہنے یا دنوں اور اوقات کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ بیسب پچھ عاشقوں کے عشق اللی

(H)

طواف کعبہ کن حاجی مرا بگذار در کوئیش کہ جج اکبر عاشق' طواف کوئے دلدارست

(اے حاجی! تم کیے کا طواف کرتے رہو کہ تیرے فج کے لیے یہی ضروری اور فرض ہے۔لیکن اس کے برعکس مجھے میرے پیارے کی گل میں رہنے دو۔ عاشق کے لیے تو کو چہ دلدار کا طواف کرنا ہی اس کا فج اکبر ہوتا ہے)۔

خاص معرفت اورتصوف کے رنگ میں بتایا گیاہے کہ اے کعیہ کے حاجی! تم تو اس کعیہ ہی کا تج کرنے کے حاجی! تم تو اس کعیہ ہی کا تج کرنے کے لیے آئے ہو اور تبہارا تھیہ تبہارے سامنے ہے۔ تم اپنے اس کعیے کا طواف کرتے رہو۔ جھے تبہارے اس طواف کی کوئی پرواہ اور طلب نہیں ہے۔ میرے لیے تو میرے دلداریاری گل اس کی بستی اس کا شہر اور قریبہ میرا کعیہ ہے۔ جھے میرے یا دمیرے مجوب کی گلیوں ہی میں رہنے دو۔ میرا تو ای میں جج ہوتا

ہے۔ میرے لیے بار بار یار کی گل میں جانا ہی فچ اکبر ہوتا ہے۔ جھے اس بڑی سعادت سے محروم نہ کرتو اپنے کھیے کا فچ کرتارہ جھے میرے یار کی گل میں فج اکبر کرنے دے۔

کردم نہ کرتو اپنے کھیے کا فچ کرتارہ جھے میرے یار کی گل میں فج اکبر کرنے دے۔

کا

شہیدال رانمی شو یند شہید دول مشوقتی

کہ اندر مذہب رندال کسیکہ مرد مردارست

(شہداء کوغسل نہیں دیا جاتا ہے۔ اے محی الدین تم عام شہید کا درجہ حاصل نہ کرو۔
کیونکہ رندوں کے مذہب میں جومر گیا وہ مردار ہو جاتا ہے۔تم ایک عاشق صادق کی موت

شہیدوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ شان ہوتی ہے کہ انہیں وُن کرنے سے پہلے عام مردوں کی طرح عسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ رتبہ شہادت کے بعد بہت مراتب اور اعزازت و انعامات والے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اہل تصوف میں عشق والوں کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے۔ ای لیے شاعر نے فر مایا ہے کہ اے محی اللہ بین تم عام شہید کا سا ورجہ عاصل نہ کرنا۔ کیونکہ شراب عشق الٰہی پینے والے رندوں کا غذہب اور ان کی شرع اور ہی ہوتی ہے۔ اس میں جومر جاتا ہے اسے مردار کا ہی درجہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل موت تو وہ ہوتی ہے جس میں عاشق زار فنا فی اللہ ہوکر ہمیشہ سے لیے باتی باللہ ہو جاتا ہے۔

# غزل 🗗

ہر چہ از علین ولے ہر جان ما آید خوش ست
گروفا آید خوش و گرہم جفا آید خوش ست
( اداری نا تواں جان پرسنگ دل مجبوب کی جانب سے جو بھی سلوک ہو وہ ادارے لیے
باعث مسرت وموجب خوش ہے۔ چلیے اس کی طرف ہے ہمیں پچھ تو طا۔ اس کی طرف سے وفا
ہویا جفا ہو ہمیں خوشی ہے قبول ہوگی )۔

ہمارے سنگ دل اور ظالم محبوب کی جانب ہے ہمیں جو بھی سلوک ملے۔ وہ ہمیں ہڑ پا اللہ اللہ ہمیں ساوک ملے۔ وہ ہمیں سڑ پا اللہ اللہ ہمیں ہمیں سے۔ وہ وعدوں پر وعدے کرتا چلا جائے یا انتظار کی موت ہے بھی شدید ساعتوں میں ہمیں ہر سانس زندگی اور موت ہے ہمکنار کرتا رہے اس کا ہر سلوک اور ہر رویہ اور اس کی ہر ادا ہمارے لیے خوش کن ہوگی۔ محبوب اگر ہمیں ہجر و فراق ہے دو چار رکھ کر خوش ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑی اور خوش کیا ہوگی کہ وہ تو خوش ہے ہماری جو بھی حالت اور کیفیت ہو ہمیں قبول ہے۔ محبوب ہمارے ساتھ وفا کرے یا اپنی جفا کاریوں کا شکار کرتا رہے۔ اس کی ہر ادا اور ہردویہ ہمیں پند ہے۔

#### P

بشنوم تاچند بوئے گل زباد صحدم بوئے او گر ہمرہ باد صبا آید خوش ست

(میں صبح کی ہوا ہے کب تک بوئے گل کی بشارت سنوں گا۔ نوید اور بشارت پر زندہ رہنا' سولی پر کھکے رہنا ہے۔ اگر پھول کی خوشبو باد صبا کے ساتھ ہی آ جاتی تو کھنی اچھی بات تھی)۔

صبح کی ہوائیں خوشبوؤں سے لدی پھندی ہوتی ہیں اور پھران ہواؤں ہی سے یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں پھول کھلے ہوئے ہیں جن کی معطر اور معنم خوشبوؤں کو ہوائے صبحدم اپنے ساتھ ساتھ لیے پھردہی ہے۔ یوں ہمیں بوئے گل کا احساس بذر بعد خوشبواور بوساطت ہوائے صبحدم ہور ہاہے۔لیکن بیصورت کتنی بھلی اور باعث انبساط واہتزاز ہوتی 'اگر پھول کی خوشبوبھی صبح سورے پرواکے ساتھ ہی آ جاتی ۔

## 4

راضیم از ہر چہ پیش آید بدرد عشق تو گرہمہ برجان من درد و بلا آید خوش ست (تیرے دردعشق میں مجھ پرجس قدر بھی تکلیفیں اور مصائب آئیں وہ میں بڑی رضا و رغبت سے سہدلوں گا ادر اگر دنیا کی ساری کی ساری مصینتیں اور بلائیں میری ہی جان پر

آجاكي تويداچي بات ہے)۔

عاشق صادق یوں کہدرہاہے کہ اے میرے محبوب میری جان کے دشمن تیرے درو عشق میں میرے لیے درو وغم اور مصائب و مشکلات ہی ہیں۔ اے میرے محبوب! تیری جانب سے جھے جتنی زیادہ یا جس قدر زیادہ الم ناک مشکلات اور مصبتیں ملیں گی میں انہیں بڑی خوثی سے اپنی رضا کے ساتھ اور خوش دلی سے قبول کرلوں گا۔ میرے لیے وہ سب آلام و مصائب بھی نعت اور عشق کی سوغات ہوں گے۔ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اگر دنیا جہاں کے درو دکھ مصائب مشقتیں اور بلا ئیں 'آفات اور ابتلا کی مجھی پر آجا کیں تو یہ میرے لیے بڑی خوثی کی بات ہوگی۔ اس شعر میں دل عاشق کی وسعت اور برداشت کی خبر بھی ملتی ہے۔

روز ابرے ایں چنیں داری تو سر در کاسہ گربجائے قطرہا سنگ از ہوا آید خوش ست

(اے عاشق! برسات کے دن میں تو اپ سرکو بارش کے قطروں سے بچانے کے لیے خوب ڈھانپ لیتا ہے۔ حالا نکہ میرے یار کی طرف سے اگر بارش کے قطروں کے بجائے ہوا میں سے پھر بھی آئیں تو میں انہیں بھی اپنی خوش بختی سمجھوں گا)۔

عاشق زارخود ہی خود کلامی کے سے انداز میں بول رہا ہے کہ اے نادان! تو ہارش کے وقت کہ جب آسان سے نفیے سے خوش کن قطرے بھی پڑتے ہیں تو تو اپ سر کوان سے بھی بچانے کی خاطر کئی گئی جتن کرتا ہے۔ سر کو ڈھانپ کر محفوظ اور خشک رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اے دل ناوان! یہ کتنی دول بھتی اور کم ظرفی اور ناطاقتی کی بات ہے۔ حالانکہ عاشق کادل تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آسان سے بارش کے قطرات کے بجائے بھاری پھر بھی برسیں تو وہ انہیں یار اور محبوب کی جانب سے سوغات مجھ کر قبول کرتے ہیں۔ اس طرح کی ہر بات کو سپے عاشق من جانب محبوب حق ہی تھور کرتے ہیں۔ اس طرح کی ہر بات کو سپے عاشق من جانب محبوب حق ہی تھور کرتے ہیں۔

## عشق زیبا می نماید محی ہرکس راکہ ہست بوئے گل گر ہمرہ باد صبا آید خوش ست

رائے کی الدین! عشق ایک ایک نعمت ہے جو ہرایک کونبیں ملتی کیکن جس شخص کو بھی یہ عشق ہو جائے صرف ای کو یہ زیب دیتا ہے۔ لیکن اگر ہوئے گل بھی باد صبا کے ساتھ ہی آجائے تو کس قدرخوش کن بات ہے)۔

بتایا جارہاہے کہ اے کی الدین عشق ایک نعمت لازوال ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی اور ہر ایک اس اعزاز اور وقار کا خواہش مند بھی نہیں ہوتا اور وادی عشق ہیں آنا ہر ایک کے بس میں بھی نہیں ہوتا اور وادی عشق ہیں آنا ہر ایک کے بس میں بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی ہی پر خطر اور جان کی قیمت ما تکنے والی راہ ہے۔ بہر صورت سے عاشقوں میں بھی ہوتا ہے۔ عشق صرف سے عاشقوں میں کوزیب دیتا ہے۔ تاہم اگر بوئے گل صحدم باد صبا اور پُر واکے ساتھ ہی چلی آئے تو اس کی اور ہی بات اور معطر بہار ہوگی اور دل خوش کن ہوگی !۔

## غزل 🐿

آنکہ آتش الگند در خلق جانان منست وائکہ می سوزد ازاں سوزش ہمیں جان منست (جوتمام خلق میں آگ بھر کا تا ہے وہی میرا جان جاں ہے۔ وہی سب آگ کے کھیل کھیل ہے۔ اس کے عشق کا یمی دستور ہے۔ اور پھر جو چیز اس کی آگ کی تیش اور سوزش سے جل جاتی ہوں ہی ہوں)۔

عاشق صادق بتاتا ہے کہ میر ہے محبوب کا حسن و جمال ایسا ہے کہ اس ہے تو اس پوری خلق کا نئات میں گویا ایک آگ ہی بھڑک اٹھتی ہے۔ حسن کی بیآگ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ بید حسن و جمال جاناں کی آگ ایسی ہوتی ہے کہ بیسب کو جلاتی نہیں۔ بیہ جلاتی ہے تو صرف ہماری ہی جان کو جلاتی ہے۔ کو یا محبوب کا حسن و جمال اگر چہ پوری کا سُنات میں حسن کی صاعقہ بار بول سے ہر سواور ہر جانب آگ بحر کا کر رکھ دیتا ہے 'لیکن اس آگ میں صرف عاشقوں ہی کا دل و جان جاتا ہے۔ بول بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس آگ کی پیش میں صرف عاشق لوگ ہی جلتے ہیں۔

P

من شدم دیوانه پیشم ' قصر شه وبرانه است کاسئه فیروزه از شاه ' ایوان منست (میراپیشتو دیوانگی ہے۔ میں دیوانہ ہوں' دیوانگی کا کاروبار کرتا ہوں۔اور بادشاہ کامحل ایک وبرانہ ہے۔اور بادشاہ کا فیروزی کا سہیرامحل ہے )۔

عاشق زار بتا رہا ہے کہ میں تو سدا سدا کا دیوانہ اور مجنون ہوں میری دیوا گئی ہی میرا اور حنا بچھونا بنی ہوئی ہے۔ چونکہ میرا شعار اور پیشہ دیوا گئی سودا اور جنون ہے اس لیے اب ساری خدائی میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری دیوا گئی اور دیوانہ بن کے لیے صرف بادشاہ کا کل ہی ہے اوراب وہی میرے لیے ویرانے کا درجہ رکھتا ہے۔ اس طرح سے بادشاہ کا جو سب سے بیتی فیروزاں والا کا سہ ہے وہی میرا کل بنا ہوا ہے۔ یا اس شعر کو بحوالہ تصوف بھی دیکھا جائے تو عاشق صادق جو ہے وہ عشق البی میں دیوانہ ہے اور یوں اس دیوانے کوشاہ کا کل دیکھا جائے تو عاشق صادق جو ہے وہ عشق البی میں دیوانہ ہے اور یوں اس دیوانے کوشاہ کا کل بعد بھی ویرانہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا محل بادشاہ کا فیروزی جام ہی اس کا ٹھکانہ بنا ہوا

(P)

عشق ورزیدیم نہاں اے وائے برمن کن کیس زباں
نقل ہر مجلس حدیث عشق پنہاں منست
(اگرچہ میں نے عشق تو بڑے ہی خفیہ انداز میں اپنایا تھا کی کواس کی خبر نہ ہونے دی۔
لیکن وائے افسوس میری زبان ہرمجلس میں میرے پنہاں عشق کو طشت ازبام کر دیتی ہے)۔
میں نے تو اپنی پوری احتیاط اور کو شمش کے ساتھ جو عشق اختیار کیا ہے وہ نہایت

پوشیدہ اور مخفی طور پر کیا ہے۔ لیکن میری زبان جو ہے وہی ہر محفل اور مجلس ہیں میرے اس خفیہ عشق کو ظاہر کرتی چلی جاتی ہے۔ عاشق لوگوں کی میہ بڑی سادگی اور صاف دلی ہوتی ہے کہ وہ سیجھتے ہیں کہ ان کاعشق پوشیدہ اور خفیہ ہی رہے گا اور وہ مدام یہی سمجھے بیشار ہتا ہے کہ کسی کو اس عشق خبر نہیں ہوگی۔ حالا تکہ صورت حال اس مفروضے کے بالکل برعس ہوتی ہے۔ عشق ایک ایساعل اور جذبہ ہے کہ جو عاشق کی روح' جہم و جان اور روئیں روئیں ہیں سا جاتا ہے۔ جس جہم میں عشق گھر کر لیتا ہے وہ جہم ہی اور ہوجاتا ہے 'چرتو عاشق کا اپنے حواس اور اتمال و افعال پر بھی کوئی اختیار نہیں رہتا۔ عاشق تو عشق میں اپنی رضا اور اراوے ہے بھی عاری ہو جاتے۔ ایسی صورت میں عاشق کو بچھ سوجھائی نہیں و بتا صرف گلوق خدا اسے دیکھتی ہے۔ اس صورت کو اس شعر میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ زبان ہر مجلس اور کفل میں بڑے نی نے نہا اداز ہیں حضورت کو اس شعر میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ زبان ہر مجلس اور کفل میں بڑے نے خور بیا نہاں مورت حال کی عاشق کو کوئی خبر ہی نہیں حقیہ عشق برسر یام لاتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس ساری صورت حال کی عاشق کو کوئی خبر ہی نہیں موتی۔

(P)

گر فلک خواہد کہ سازد خانہ مردم خراب گوکش زحت کہ کارچشم گریان منست

(اگرفلک لوگوں کے گھروں کو تباہ وبرباد کرنے کا خواہاں ہے وہ خداہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اے کہو کہ یہ تکلیف ہرگز نہ کرے۔ یہ کام تو میری چیٹم گریاں ہی با آسانی کر سکتی ہے)

قدرت اگر کسی بھی وجہ ہے کوگوں کے اعمال بد کے بیتجے میں یا اپنے قانون و قاعد ہے کی رو ہے لوگوں کے گھروں اور ان کے ٹھکانوں اور بسیروں کو نیست و نابود اور جاہ و برباد کرنے کی خواہاں ہے تو اس مقصد کے لیے اسے اپنی خاص کارروائی یا کام کی ضرورت نہیں ہے۔ تہدیم وتخ یب کا میکام کرنے کی اسے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جاہی و بربادی تو میری روتی ہوئی آئکھیں ہی بری آسانی اور سہولت کے ساتھ سرانجام دے کتی ہیں۔ اس امر کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کے گھروں اور آرام کدوں کو تو عاشق لوگ اپنے اشکوں ہی جبا کر جاہ کر کے تے ہیں۔

آنچیہ در' دم بگذرد باشد شب و صل حبیب دانچیہ پایا نے ندارد روز ہجران منست (وصل حبیب کی رات توایک دم بحر میں ختم ہوجاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں جدائی کا دن اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ ختم ہونے ہی میں نہیں آتا)۔

اس شعریں دو کیفیات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شب وصل حبیب کیوں ایک دم

مجر میں ختم ہو جاتی ہے جبکہ ججر و فراق کا ایک دن اپنی طوالت میں حشر تک پھیلا ہوا محسوس ہوتا

ہے۔ پھر ان دونوں کیفیات کو'شب' اور'' روز'' کے التزام کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے۔ عمومی
طور پر دیکھا سے گیا ہے خوثی' مسرت' انبساط اور شاد مانی کاوفت چاہے کتنا بھی ہو وہ بڑی جلدی
ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن غم' رنج' الم اور کرب کے لیے اور ٹانے بھی ا تنا طول کھنچے ہیں کہوہ
کمھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ ویسے بھی کا کناتی رجان اور مزاج یوں بھی ہے کہ اس میں الم اور
دردغم ہی با ثبات اور تادیر رہتے ہیں۔

T

مرد محی این سیه پوشیدهٔ بهر ماتمش هر کجا در قے بود اوراق دیوان منست

( کی الدین مرچاہے وہ زندہ نہیں ہے اس پر ماتم کرتے رہواور اس لیے وہ ساہ پوشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور جہال بھی کوئی تحریر کیا ہوا ورق موجود ہے وہ تو میرے ہی دیوان کا کوئی ورق ہے )۔

تنایا جاتا ہے جناب غوث الاعظم ' محی الدین اکثر سیاہ رنگ کا لباس زیب تن کرتے سے لوگ اس ضمن میں دریافت فرماتے۔ تو حضرت صاحب اکثر اپنے خاص انداز میں فرماتے کہ کی الدین زندہ نہیں ہے وہ تو مرچکا ہے اور اب اس نے ماتمی ضروریات کے تحت سیاہ لباس پہن رکھا ہے۔ بعض شارحین نے اس شعر کو خالص تصوف کے ساتھ و یکھا کہ جناب محی الدین تو اس مقام پر ہیں۔ جے 'مولوقیل ان تموتو'' کا مقام یعنی مقام سے عین جوانی کی

بی عمر میں موت کو قبول کر کے مرجانا ہے۔ صوفیا کے لیے بیا لیک آسان مقام و مرتبہ ہوتا ہے اور وہ بخوشی اس درجے کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس' موتو آبل ان تموتو ا'' میں بندہ حق فنافی اللہ ہوکر اللہ کی ذات میں باقی باللہ ہو جاتا ہے۔ اور بیروہ مقام ہے جو ہرا لیک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس مقام کا پہلا یا ئیدان ہی موت آنے ہے پہلے ہی موت کو اپنالینا ہوتا ہے۔

رديف: دال

نور ل **الله** 

یارب آل ساعت کہ خلق ازما بہادر بیج یاد رحمت خود کن قرین ما '' الی یوم تناد'' (یارب ہارے بعد جب لوگ ہمیں یاد کریں یا ہارے حق میں دعا کریں تو ہارے رب ہمیں قیامت تک اپنی رصت سے نوازتے رہنا)۔

اس شعر میں پروردگارے بیدعا کی جارہی ہے کہ اے ہمارے رب جب اس دنیا میں بے جانے کے بعد لوگوں میں ہماری یاد آئے اور خلق خدا ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق یاد کر ہے تو اے ہمارے رب رحیم ہماری یہی در خواست ہے کہ تو ہم پر قیامت تک اپنی رحمت ہی ہے نواز تے رہنا۔ اس شعر میں جو''یوم تناد'' کا ذکر ہے۔ اس سے مراد بیہ ہے کہ وہ دن جب تم ایک دوسرے کو چلا چلا کر مدد کے لیے پکارو کے۔ (۳۲:۲۰۰)

P

نامہ نیکال شدہ پر طاعت اما چوں کئم نامہائے ماہدال چیزے ندارد جز سواد (میں اس حقیقت سے ڈرتا ہوں کہ نیک لوگوں کے نامہ اعمال میں تو نیمیاں ہی نیمیاں ہوں گی' نیکن میں کیا کردں گا' میرے نامے میں تو سیاہی کے سوا پھے بھی نہیں ہے )۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے نیکیاں کمائی ہوئی ہیں اور جو دنیا میں سدا حنات ہی کو اپناتے رہے تھے ان کے اعمال نامے نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس اعتبار سے اضیس حساب کتاب سے پریشان ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہوگی بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی احسن جزا دیں گے۔ لیکن دوستو! مصیبت اور مشکل تو ہمارے لیے ہوگ۔ کیونکہ ہمارے ناہوں اور بدا عمالیوں کی سیابی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

(P)

ایں چنیں کالائے پر عیبے کے گردد روئے ماست گر شبود ہے روز بازارش شبود ہے جز کساد (ہمارا سارا مال تو ناقص اور پر عیب ہے۔ دنیا کے لوگوں میں اس کی کچھ قیت نہیں ہے۔ اور اگر روز قیامت اس بازار محشر میں تیری مہر بانی اور رحمت نہ ہوئی تو پھر ہمارے اس مال کوکون خریدےگا)۔

بتایا جارہاہے کہ ہم نے تو تو شد آخرت کے طور پر کچھ بھی نہیں بنایا ہوا اور ہمارے پاس جو بھی نہیں بنایا ہوا اور ہمارے پاس جو بھی مال متاع ہے وہ سراسر ناقص ہرا خراب اور بیبوں سے بھرا ہوا ہے۔ قیامت کے روز جو بازار محشر ہوگا' اس میں تو صرف اور صرف اور جا اور بہتر و معیاری مال ہی کسی لائق ہوگا وہاں پر عیب وار اور ناقص مال کی خرید و فروخت کی نہ تو مخباکش ہوگی اور نہ اسے کوئی بوجھے گا۔ اس لیے اگر ہم پر ہمارا رحمٰن و رحیم پروردگار مہر بانی نہیں فرمائے گا تو ہماری کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ اس شعر میں مال سے مرادا عمال و افعال کا ذخیرہ ہے۔

(P)

عید شد عیدی برحمت اے خداوندِ جہاں

در تو ندہی از کہ جویند بندگان تو مراد

(اے جہانوں کے پروردگار! تیری رحت ہے کل جمیں عید کے دن عیدی ملے گی اور
اگر جمیں تو عیدی نہیں دے گا تو تیرے بندگان کو بیمراد کہاں سے حاصل ہوگی)۔
عید خوشیٰ مسرت اور نیکیوں کے صلے کا مبارک دن ہوتا ہے۔ بتایا جارہا ہے کہ اس

جہاں سے جانے کے بعد جو قیامت میں حشر ہوگا اس میں بھی لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا سزا دی جائے گی۔ کویا وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کے لیے روز قیامت بطور روزعید اور روز سعید ہوگا۔ انہیں ان کی نیکیوں کی جزائے خیر ملے گی لیکن وہ لوگ جو ہی داماں ہوں گے۔ انہیں کون عیری دے گا اب اے بروردگار ہم کی حساب کتاب کے لائق نہیں ہیں۔ ہماری نظر تو صرف اور صرف تیری رحمت پر ہے کہ تو بی ہمیں اس روز جزائے خیریا عیدی ہےنوازےگا۔

رد كمن يارب تو مارا چول به بازار الست عیب بائے ماہمہ دیدی و کردی مراد

(اے مارے مہر بان اللہ! ہمیں تو اینے دروازے سے رد ند کرنا۔ تو نے تو ہمیں وعدے کے بیم الست ہمارے گناہوں کے باوجود بامراد کیا تھا۔اب بھی ہماری لاج رکھنا)

یوم الست یا جیے شاعر نے بازار الست کہاہے اس میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے کل روحوں ے یہ بیثاق لیا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے مناہوں اور ان کی ممنا ہگار طبیعتوں کے باوجود اپنی رحمت فر مائی تھی۔ تو اس لیے اے ہمارے رب عظیم اور رب رحمٰن ورجم جب قیامت ہوتو ای بازار الست ہی کی طرح سے ہمیں سرخرو فرمانا اور ہمیں رحمتوں کے سابوں میں رکھنا۔

شب رس در گردن اندازم بگریم زار زار از عم عر عزیز خودکه بردارم به باد ( جب تنبائی میں اینے اعمال کا محاسبہ کرتا ہوں اور میں رات کواپٹی گردن میں ری ڈالٹا ہوں اور زار وقطار روتا ہوں کہ میں نے تو اپنی ساری عمر عزیز تباہ و برباد ہی کرر کھی ہے) اے میرے مالک و خالق! اے دلول کے بھید جانے والے! تو میرے احوال ہے بخو بی واقف ہے۔لیکن اس کے باوجود میں خود راتوں کو حصیہ کراینی گردن میں ری ڈال لیتا ہوں اور خود ہی اپنے آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ مجھے سب یاد ہے اور میرے سارے انگال بھی میرے سارے انگال بھی میرے سامنے ہیں۔ اب میں صرف راتوں کو پچھتا تا رہتا ہوں کدا ہے میرے خدا! میری تو ساری عمر عن بن ضائع اور تباہ ہوگئی۔ اس صورت میں اے میرے خدا تیرے سوا ججھے کون سہارا دینے والا ہے۔ میری نظر التجا صرف تیری رحمت پر ہی ہے۔

ایں و آں از بس کہ بے او زندگانی می کنم وقت مردن جان نے دانیم چوں خواہیم دار

(میں نے تو اپنی زندگی کو یوں ہی ہے بے کارکاموں میں گزار دیا ہے۔ پچھ نیک عمل جھ سے نہیں ہوسکا۔اس لیے مجھے تو اب یہ بھی معلوم نہیں کہ موت کے وقت میں اپنی جان کس کو دیتا ہوں )۔

بتایا جارہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کوجس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا' انسان نے اس شرف انسانیت کو اختیار نہ کیا' اس کے بجائے وہ صرف اور صرف و نیا ہی کے جمیلوں میں الجھ کر رہ گیا۔وہ انسان ہے کار اور فضول قتم کے کاموں میں پھنسا رہا۔ یوں ہی اس کی ساری زندگی بیت گئی لیکن نیکیوں ہے اس کا دامن خالی رہا۔ انسان کو بے کار اور بے سود کا موں کی وجہ ہے اپنی چیان نہ ہو گئی۔ اس لیے موت تک صورت حال ہیہ ہو کہی تھی گئی گئی کہ اے اپنی جان کس کے سرد کرنی ہے۔ انسانی سطح پر بیہ صورت حال نہایت افسوس ناک ہے۔

آہ ازاں ساعت کہ عزرائیل قصد جان کند جان شیریں را بیاید داد و لب نتواں کشاد (افسوں وہ کیاوت ہوگا کہ جبعزرائیل پیٹامیری جان لینے کا قصد کر کے آئیں گے۔اس وقت مجھے اپنی جان عزیز بلا حیل وجہت اس کے سپرد کرنا ہوگی)۔ اس حقیقت میں ذرہ برابر بھی شک وشہاور کیک نہیں ہے کہ عزرائیل ملیٹا اپنے مقررہ وفت پر ضرور آئے گا اور وہ پیاری شیریں اور عزیز بن جان کو لے جا کر رہے گا۔ اس سے
کوئی بھی نہیں نی سکے گا۔ عزرائیل علیہ کے سامنے کوئی کسی طرح کی مزاحت یا جیل و ججت
نہیں کر سکتا۔ اس کا آنا اور جان کا جانا اتنا ہی اٹل ہے کہ جتنا کسی کا پیدا ہونا موت تو ولاوت
کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ بلکہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا پیدا ہونا ہی اس کی موت کی
دلیل ہوتی ہے۔ اس صورت میں کوئی ذی روح بھی جناب عزرائیل علیہ کے سامنے لب کشائی
مہیں کرسکتا۔

9

تادم آخر چہ خواہد کرد باما آہ ' آہ اے خوشا وقتے کے کہ مادرش ہرگز نزاد (ندمعلوم وہ فرشتہ اجل وقت آخر جان کنی کی خاطر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرےگا۔ وہ کتنا خوش بخت ہے کہ جس کواس کی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا)۔

وہ فرشتہ جوعز رائیل طیا ہے اس کے بارے بتایا جاتا ہے کہ وہ مختلف طریقوں اور مختلف فتم کی تکالیف اور اذیتوں کے ساتھ انسان کی جان تکا گا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جان کی کا وقت برشخص پر سخت مخصن اور کڑ اہوتا ہے۔ اس جان کی کا وقت تو گویا ایک طرح کے عذاب کا وقت ہے۔ پتا ہے۔ اس کے تو تصور ہی ہے وقت ہے۔ پتا ہے۔ اس کے تو تصور ہی ہے روح کانپ رہی ہے۔ بہر صورت جو پیدا ہوا ہے اس مرحلے ہے بھی گز رنا پڑے گا۔ لیکن روح کانپ رہی ہے۔ بہر صورت جو پیدا ہوا ہے اے اس مرحلے ہے بھی گز رنا پڑے گا۔ لیکن سب سے خوش قسمت وہ ہے کہ جس کواس کی مال نے جنا ہی نہ ہو۔ یعنی جو پیدا ہی نہ ہوا ہو۔

**(1-)** 

نامہ می خوانند و می گفتند کراماً کاتبین در جمیع عمر ایس بندہ نیا مد حرف یار (جمھے بیاقرار ہے کہ میں گنامگار ہوں ہے مایہ بے سروسامان۔ کراما کا تبین فرشجے میرے اعمال نامے کو پڑھتے ہوئے پکارتے رہیں گے کہ اس شخص نے تو اپنی تمام عمر میں بھی اپنے اللہ کویاد بی نہیں کیا)۔ انسان کے ہرطرح کے اعمال کوقلم بند کرنے والے فرشتے کرا اُ کا تین بعض حوالوں
سے یوم الحساب اپنے لکھے ہوئے گوشواروں کو بوقت ضرورت پڑھ کر بھی سائیں گے۔ اور
انسان ان میں سے اپنے کی بھی عمل یا کام پر انکار نہیں کر سکے گا انسان تو اپنا گواہ بھی ایک
طرح سے خود ہی ہوگا۔ جب کرا اُ کا تین میرے نامہ اعمال کو پڑھ کر سنا کیں گے تو معلوم ہوگا
کہ میرے کھاتے میں تو کوئی بھی ایساعمل یا کام نہیں سے جو کسی کام کا ہو۔ اس پر وہ مکرم فرشتے
کہ میں کے کہ اس بندے نے تو اپنی ساری زندگی میں بھی اپنے مالک خالق اور اللہ القاور کو
یاد ہی نہیں کیا تھا۔ یہ بے چارہ تو برقسمت اور محروم ہے۔

پیش تابوتم منادی کن بگوای بنده " است گو گنه بسیار کرده بر خدا کرد اعتاد

( کہا جارہا ہے کہ: میرے تابوت کے سامنے یوں منادی کرنا کہ: اے بار اللہ اس بندہ
نے بہت گناہ کے جیں بیسدا کا گناہگار ہے۔ اس کے باوجودا سے تیری ذات پر بہت اعتاد تھا)۔

یوں کہا گیا ہے جب میرے تابوت میں میری لاش کو قبر میں اتار نے سے پہلے رکھا
جائے۔ اس دقت میرے بارے میں لوگوں میں یہ اعلان ضرور کر دیا جائے کہ اس میں کوئی حدو
شک دشہ نہیں ہے کہ اس شخص نے عمر بھر لا تعداد گناہ کیے جین اس کے گناہوں کا کوئی حدو
حساب ہی نہیں ہے۔ یہ شخص عمر بھر گناہوں ہی میں الجھار ہا ہے۔ سدا بدعملیوں کا شکار رہا ہے۔
سیاب ہی نہیں ہے۔ یہ شخص عمر بھر گناہوں ہی میں الجھار ہا ہے۔ سدا بدعملیوں کا شکار رہا ہے۔
سیاب ہی نہیں ہے۔ یہ شخص عمر بھر گناہوں ہی میں الجھار ہا ہے۔ سدا بدعملیوں کا شکار رہا ہے۔
سیاب ہی نہیں ہے۔ یہ شخص عمر بھر گناہوں ہی میں الجھار ہا ہے۔ سدا بدعملیوں کا شکار رہا ہے۔
سیاب بی نہیں ہے۔ یہ شخص کو اے اللہ!
سیری ذات باری اورغفورورجیم پر پورا پورا بھر وسہ اوراعتاد تھا کہ تو ضرور معاف فرما دے گا۔ یہ
سیری ذات باری اورغفورورجیم پر پورا پورا بھر وسہ اوراعتاد تھا کہ تو ضرور معاف فرما دے گا۔ یہ

(F)

یارب آئکس رابیا مرزی کہ بعد از مرگ ما روح مارا اور بہ تکبیر کند گہہ گاہ یاد (اے میرے درب جلیل! میرے مرنے کے بعد جوفض میری روح کو کلیم اللہ اکبر کے

ساتھ یاد کرے۔ یا میرے لیے دعا کرے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت ہے اس کو بھی بخش دینا)۔

یوں دعا کی گئی ہے کہ اے رب کا نئات تیری رحمتوں کی وسعت وعظمت بے بناہ ہے۔
تیرے الطاف و اکرام فراواں ہیں 'گنام گاروں کو بخشنے کی خاطر تیری گئی رحمت بھری راہیں اور
شاہرا کیں ہیں۔ تو تو سداعاصوں کو بخشنے کے مواقع چاہے گا۔ لوگوں کو معاف فرمانے کی تیری
گئی سبلیس اور طریق ہوں گے۔ اس لیے اے میرے رب رحیم ورحمٰن میری درخواست ہے کہ
جو شخص ہماری موت کے بعد ہماری روح کو ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھ وا پئی رحیمیت
اور رحمانیت کے سایوں میں اسے بھی بخش دینا۔

P

گر بخاکم بگذری یا بگررم بر خاطرت

ایس دعا می کن که بیارب گور او پُر نور باد

(اگرتو بھی میرے مرنے کے بعد میری قبر پر آئے اور یا بیس بھی تجھے یاد آؤں تو اس

الحہ میرے بارے میں بید عاکرنا کہ اے پروردگاراس فخض کی قبر کونور سے منورکردے)۔

ورخواست کی جارہی ہے کہ اگر تجھے بھی میری یاد آئے یا بھی میری قبر پر آئے کا موقع طلح تو تیری بہت مہر بانی اور مجھ پر عنایت ہوگی۔ میں بہرصورت گنا بگار ہوں میری قبر پر آکر میرے گنا ہوں کی معافی اور میری بخشش کی وعاکرنا اور نور مطلق اللہ نورالسموات والارض کی بارگاہ میں بیجھی وعاکرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص مہر بانی اور عنایت سے میری قبر کو اپنے بارگاہ میں بیجھی وعاکرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص مہر بانی اور عنایت سے میری قبر کو اپنے نور سے بھر پوراور منور فر ما دے۔ اللہ آپ پر بھی رحمت فر مائے گا۔

رحم خواہد کرد برمن ' خواہد آمرزیدنم روئے زرد خود چول برخاک لحد خواہم نہاد (مجھے امید ہے اور میری آرزد ہے کہ جب میں اپنا پہلا زرد چرہ قبر کی مٹی پر رکھوں گا میری اس حالت کود کھے کر اللہ تبارک و تعالی مجھے پر ضرور اپنار حم و کرم فرمائے گا)۔ اس شعر میں بتایا جارہا ہے کہ جب مجھے میری قبر کے اندرا تارا جائے گا'یا مجھے قبر کے فاکی بستر پرلٹایا جائے گا۔ اس وقت میرا زرد پیلا اور بے جان چیرہ فاک لحد پر پڑا ہوگا۔ میرا اس وقت کوئی یار دوست یا رشتہ دار بھی میرے پاس نہیں ہوگا میرے اوپر نیچے اور چاروں طرف قبر کی فاک ہی ہوگا۔ کوئی میرا پرستان حال نہ ہوگا۔ اس وقت میرا زرد چیرہ ہی میری کس میری کی اور بے یارو مددگارہونے کی غمازی کر رہاہوگا۔ اس حالت میں جھے امید واثق ہے کہ میرا ارحم الراحمین اللہ بھے پرضرور اپنارحم فرمائے گا اور مجھے بخشش کی نعمت سے فیض یاب کے کہ میرا ارحم الراحمین اللہ بھے پرضرور اپنارحم فرمائے گا اور مجھے بخشش کی نعمت سے فیض یاب

#### (D)

محی گرچه بس بدی کرده ندارد نیکیے لیک می دارد بجال در حق نیکال اعتاد

( محی الدین نے گرچہ بے ثمار برائیاں اور بدیاں کی ہیں۔ گناہوں سے اس کا دفتر سیاہ ہے۔ اور اس کے پاس کو کی بھی ٹیکی نہیں ہے اس کے باوجود بھی اسے نیکو کارلوگوں کے بارے میں جان و دل ہے ممل اعتاد ہے )۔

بتایا جارہا ہے کہ مانا کی الدین بڑا ہی گنا ہگار ہے اس کے کھاتے میں گنا ہوں اور بد اعمالیوں کے سوا اور کچھ بھی نیکی نہیں کمائی 'گویا نیکیوں ہے اس کا دامن خالی ہے 'اس کے حساب میں صرف گناہ ہیں گناہ ہیں۔ لیکن اس ساری صورت احوال کے باوجود بھی وہ بڑا ہی پر امیدرہا ہے 'اسے اپنے اللہ پر بھی پورا پورا اعتاد اور بجروسہ رہا ہے۔ کے باوجود بھی وہ بڑا ہی پر امیدرہا ہے۔ یہ نیکو کارلوگوں پر اعتاد اور بجروسہ اس لیے اس کے علاوہ نیک لوگوں پر بھی سدا اعتاد رہا ہے۔ یہ نیکو کارلوگوں پر اعتاد اور بجروسہ اس لیے ہے کہ کئی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے طفیل بھی گنا ہوں اور عاصوں کی مغفرت فرمائے گا۔ گویا لوگوں کو معاف کرنے اور بخشے کے کئی نیارے اور انوکی طریقے ہیں وہ تو گنا ہمگاروں کو حیاوں بہانوں سے بخشار ہے گا تو گویا ہیں بھی بخشا ہی جاؤں گا۔



تا ابد یارب! زتو من لطف با دارم امید از تو گرامید برم از کجا دارم امید

(میرے رب کریم! میں اب تک تیرے الطاف و اگرام مہر بانیوں اور عنایات کی امید رکھتا ہوں ایک تو ہی تو ہے جس ہے امیدیں وابستہ کی جا سختی ہیں۔اے میرے پروردگار اگر میں تجھ سے امید ندر کھوں تو کس سے امید رکھوں )۔

میرے رب جلیل و کریم! میں نے تو ہمیشہ سے اور شروع ہی سے تیری ذات ابدی صفات سے سے امید لگا رکھی ہے کہ تو ابد سے ازل تک لطف و کرم اور مہر بانیاں ہی فرمانے والا ہے۔ تیجہ سے تیر سے الطاف و اکرام' انعامات' نوازشات' عنایات' مہر بانیاں اور بندہ پرور یاں جدا اور الگ ہو ہی نہیں سکتیں۔ تیری ذات عالی شان کے عین شایان شاں ہے کہ تو اپنی بندوں پر اپنارہم و کرم فرما تا رہے۔ ای لیے میں نے بھی ابد ہی سے سے امید لگار کھی ہے کہ جھے تیر بیرارم و کرم اور لطف و نعم ضرور ہوگا۔ اس کے علاوہ اسے میر سے رحمٰن ورجم رب! جھے تو سے ہم گز گوارہ نہیں ہے کہ میں تیر سے علاوہ کوئی امید داہستہ کروں۔ تیر سے علاوہ کوئی اور سے کوئی امید داہستہ کروں۔ تیر سے علاوہ کوئی اور سے کوئی امید داہستہ کروں۔ تیر سے علاوہ کوئی اور سے کوئی امید کا سے۔

P

زیستم عمرے بسے چول دشمنال وشمن مگیر ہے وفائی کردہ ام! از تو وفا دارم امید (میں نے تو اپنی ساری عمر آپ سے بیگانداور بے پرداہ رہ کرگزاردی ہے۔ لیکن اے میرے خدائے کم بزل تو جھے سے بیگاندند ہونا۔ میں برااور بے دفاسی آپ سے تو مجھے وفائی کی امید ہے )۔

اس شعر میں گویا بندہ ایک طرح سے اپنی بشری اور عبدی کمزور یول فامیول اور

کوتاہیوں میں پڑا رہتا ہے اور جھ سے گتاخیاں اور بے وفایاں ہوتی ہیں وہ ان سب کو بجا طور مانتا اور شلیم کرتا ہے اور اسے یہ بھی احساس ہے کہ بیدسب انسان کی تادانیاں اور معصومیتیں ہیں۔ اس کے باوجود اسے اپنے پروردگار پر پورایقین جمروسہ اور اعتماد کلی ہے کہ وہ نہ تو بند بے بیانہ اور بند وہ اس بند ہے جیسی کوئی اپنی شان قدی سے بلکی اور ادنی بات ہی کرسکتا ہے۔ بند کا اپنا بشری انسانی معیار ہے جبکہ اللہ جل شانہ وعز بر ہانہ کے اپنے بات ہی کرسکتا ہے۔ بندے کا اپنا بشری انسانی معیار ہے جبکہ اللہ جل شانہ وعز بر ہانہ کے اپنے ور اپنے خدائی معیار ہیں۔ اس لیے اسے میرے اللہ میں آپ سے اور آپ کی مہر باندوں سے بھی نا امید نہیں ہوسکتا ہے۔

P

## هم فقیرم ' هم غریهم بیکس و بیار و زار یک قدر زال شربت دار الثفا دارم امید

(اے میرے خالق و مالک اللہ! میں فقیر ہوں' میں غریب ہوں' ہے کس' سدا کا بیمار اور

نقابت زدہ ہوں۔ اس حالت میں آپ کے دارالشفا میں سے ایک جام کی امید رکھتا ہوں)۔
اس شعر میں بندہ خدا پھر اپنا بے پایاں بجز وانکسار خاہر کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اے اللہ النی میں تو ایک بے مایہ اور ادنیٰ سا بے سروسامان فقیر ہوں۔ میر سے خدا تو المغنی بھی ہے۔ میں تو جنم جنم کا بے کس خربت اور افلاس کا مارا ہوا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بے کس بے میں اور مددگار تنہا مختاج اور تبی داماں ہوں۔ یبی نہیں بلکہ میں تو دائم الرض ہوں بیای میں تحیف وزرار اور کمزور نا تواں اور لاغر ہو چکا ہوں۔ تیرا دارالشفا دائی ہے اس کی شفایا بیاں مدام اپنے بندول پر ارزاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے میں آپ ہے اللہ الشافی ہے ایک جام اپنی بیار یوں کے دفعیہ ارزاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے اللہ الشافی ہے ایک جام اپنی بیار یوں کے دفعیہ

~

كے ليے طلب كرتا ہول اور مجھے اميد ہے ميرا پروردگار مجھے اس سے محروم نہيں ركھے گا۔

ناامیدم از خود واز جملہ خلق جہاں از ہمہ نومیدم اما از تومی دارم امید (میں تواپے آپ ہے اور ساری خلق جہاں سے نامید ہو چکا ہوں۔ جھے کسی طرف کوی امید کی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ اگر امید ہے تو جھے صرف اپنے اللہ ہی ہے ہے کہ اس ہے کوئی امید وابستہ کی جاسکتی ہے )۔

یوں بتایا جارہا ہے اس پوری کا نئات میں اللہ تعالیٰ کا جو کھی ہے میں اس سے کلی طور پر ناامید ہو چکا ہوں 'بلکہ مجھے تو اپنے آپ سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ کیونکہ مجھ میں میرا ہے ہی کیا کہ جس سے کوئی امید رکھی جاسکے گا۔ مختصرانیہ کہ میں ہر ماسوا اللہ سے بے امید ہوں۔ صرف مجھے میرے اللہ ہی سے امید ہے اور اعتاد کا مل ہے۔

منتہائے کار تو دائم کہ آمرزیدن ست زال کہ من ازرحمت بے منتہا دارم امید (صرف میرا خدا ہی آمرزگار ہے وہی گناہگاروں کو بخشے گا۔ای ہے بخشش کی طلب اورآ روز ہے۔اس لیےاے میرے غفار وستار رب میں تنجبی سے بے انتہا امید رکھتا ہوں کہ تو ضرورا پی رحمت فرمائے گا)۔

اے ففور الرحیم اور غفار روستار رب الرحیم! تو ہی بخشنے والا ہے۔ تو معاف فر مانے والا ہے۔ تو معاف فر مانے والا ہے۔ تو ہی معفو ودرگز رہے کام لینے والا ہے۔ اور آمرزش 'گناہوں کی معافی ' بخشش اور مغفرت تو صرف تجھی ہے متعلق ہے۔ تیرے سواکوئی دوسرا ان اوصاف وحسنات کا حامل اور سز اوار ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں میں تھر کیوں کسی دوسرے باطل کی طرف د کیھوں۔ میرے مولی میرے مالک و خالق میں تو صرف آپ ہی کی بے پایاں اور بے حدو حساب رحمت کا امید دار ہوں۔ تیری رحمت کا امید دار ہوں۔ تیری رحمیت اور تیری رحمانیت پر ہی میری نظر ہے۔

P

ہر کے امید دارد از خدائے جز خدا لیے کے امید لیک عمرے شد کہ تو من ترا دارم امید (ہرایک نادان شخص اور بندہ اینے خدا کے علاوہ سب سے امیدر کھتا ہے۔ لیکن میری عمرتوای میں بیت گئی ہے کہ میں تو صرف تھی ہے امیدر کھتا ہوں)۔

یہ بھی انسانی فطرت اور اس کی سرشت خاکی فطرت ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی اور مالک واحد و یکنا کو چھوڑ کر دیگر تمام ماسوا اللہ سے خوب امیدیں لگائے رکھتا ہے۔ حالانکہ اس بندہ کی اماج گاہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات باری ہے۔ لیکن دُنیا کے طالب لوگ اپنے رب کریم و رحیم کو چھوڑ کر ماسوا اللہ ہی ہے اپنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اے میرے اللہ میری امیدوں کا مرکز و مدار تیری ذات اقدس ہی ہے اور بحوالہ تصوف میں تو اے میرے خدا تھوے ہے تیری ہی امیدرکھتا ہوں۔

ہم تو دیدی من چہا کردم تو پوشیدی زلطف ہم تو می دانی کہ از تو من چہادارم امید

(میں نے جو بہت زیادہ گناہ چیے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اپنے لطف و کرم ے انہیں چھپا رہا ہے۔ اے میرے اللہ تھتے خبر ہے کہ میں تھھ سے کیا کیا امیدیں رکھتا ہوں)۔

اے میرے اللہ! تو بہت بڑا غفار ہے۔ تو غفور ہے اور تو بی مغفرت کرنے والا ہے۔

اس کے برفلاف میرے اللہ امیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں تو ستقل تیری نگاہ میں ہوں۔ میرا

ہوں اور تو مجھے اور میرے گنا ہوں کو خوب د کیے رہا ہے۔ میں تو ستقل تیری نگاہ میں ہوں۔ میرا

کوئی عمل اور فعل تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں بدستور اور مدام گناہ کیے چلا جارہا ہوں۔ لیکن

اے میرے اللہ! تو ستار العبوب ہے۔ تو بیبوں اور برائیوں پر پردہ ڈالنے والا ہے تو پردہ پوشی فرما

فرما تا ہے نیر سب تیرے لطف و کرم سے ہے۔ تیرا لطف و کرم جس طرح میرے گنا ہوں کو رہا تھی فرما

چھپائے جارہا ہے ای طرح تو چونکہ ' غفار الذنوب' بھی ہے میرے گنا ہوں کو معاف بھی فرما

دے گا۔ اے میرے غفور ورجیم اللہ میں بندہ ہوں۔ اس لیے تیری رحمت سے کتنی زیادہ اور کیا

کیا امید یں لگائے ہوئے ہوں۔



ذرہ ذرہ چوں خدا گرداندم خاک لحد بہر ہر ڈرہ ز تو فضل خدا دارم امید (قبر کے اندر جب اللہ مجھے ذرہ ذرہ کر کے خاک کے ساتھ خاک کر دے گا' تو اس وقت میری خاک کا ایک ایک ذرہ اینے اللہ کے فضل وکرم کا امید دار ہوگا)۔

بعد از مرگ قبر کے اندرمٹی کے ساتھ مٹی ہونے کی حالت کو شاعر نے ایک ہے اور خوب صورت پیرائے میں پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ قبر کے اندر جب میرا خاکی جسم بھی مٹی کے ساتھ ذرہ ذرہ ہو کر مل جائے گا۔ اس وقت بھی میری شدت طلب اور میری امید میر ب ساتھ ہوگی۔ میراجسم و جشہ تو محض خاک تھا لیکن اب یہ جو لاکھوں ہزاروں ذرے بن چکے ساتھ ہوگی۔ میراجسم و جشہ تو محض خاک تھا لیکن اب یہ جو لاکھوں ہزاروں ذرے بن چکے ہیں۔ یہ ذرے بھی اپنی قدرتی حالت میں اپنے اللہ الرحیم والرحمٰن کے فضل فراواں اور کرم بے انتہا کے طلب گار اور امیدوار ہوں گے۔ اس طرح میری آرز و اور طلب کئی چند ہو کر سامنے آئے گی۔

#### 9

دم بدم بد گفته ام بدمانده ام بدكردار ام باوجود ايس خطابا من عطا دارم اميد

(میں نے ہر لخظہ اور ہر ساعت بری بات کہی میں مدام برائی میں لت بت رہا میں سدا برے ہی کام کرتا رہا۔ ان تمام خطاؤں کے باوجود بھی میں تجھ سے عطا اور بخشش کی امید رکھتا ہوں )۔

یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون و قاعدہ ہے کہ کوئی بندہ جس بھی بھلی یا بری راہ کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بتایا جارہا ہے کہ اس برائی کی راہ پر پڑنے کے بعد بندے سے نہ تو کوئی اچھا کام ہوتا اور نہ اچھی بات وہ کرسکتا ہے۔ وہ برائی میں سدا قعر مزلت ہی میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی ساری و نیا ہی برائیوں سے بھر جاتی ہے۔لیکن اس ساری صورت احوال اور کیفیت کے باوجود بھی وہ بندہ اپنے اللہ سے عطا اور بخشش اور عفواور

(I)

روشنی چیثم من از گربیہ کم شد اے حبیب!
ایں زمال از خاک کوئیت تو تیا دارم امید
(اے میرے دوست! سدارونے دھونے سے میری آتھوں کی روشنی کم ہوگئ ہے۔

میں اب بے بھر ہوں۔ اس حالت میں تیری گلی کی خاک نے مجھے تو تیا کی امید ہے)۔

اے میرے حبیب اے میرے پیارے دوست! میں اس قدر گریدزاری کرتا رہا ہول کہ اس سے تو میری آگھوں کی روشی اور بینائی بھی جاتی رہی ہے۔ اب میری حالت کوراندھوں جیسی ہے۔ اب اس اندھے پن کے دور اور دفت میں میرے لیے تیرے کو چے کی اکسیر خاک تو تیا اثر ہوگی اس کا سرمہ آگھوں میں لگانے سے میری آگھوں کو روشی مل جائے گی۔

محی می گوید که خون من صبیب من بریخت بعد از کشتن از ومن لطف با دارم امید

( محی الدین فرماتے ہیں کہ میراخون تو میرے صبیب ہی نے بہایا ہے اس خون بہنے اور تقل ہونے کے بعداب میں اس سے الطاف واکرام کی امیدر کھتا ہوں )۔

بتایا جارہا ہے کہ جس نے میرا خون بہایا ہے اور جس نے بیجھے جان سے مار ڈالا ہے۔
میں اس کے ہاتھوں ذرئے ہو چکا ہوں۔ میں ذریح عشق ہوں۔ اس لیے جس نے مجھے آل کیا ہے
اب اس کے ہاتھوں قبل ہونے کے بعد بھی ای سے مزید اس کے الطاف واکرام اور مہر پانیوں
کی امید رکھتا ہوں۔ اس شعر میں جہاد اور قبال فی سبیل اللہ کی جانب بھی اشارہ ملتا ہے کہ جس
کے بارے میں قرآن مجید میں یوں وضاحت موجود ہے کہ: ''مقولین فی سبیل اللہ کی بیشان
ہوتی ہے کہ انہیں مردہ نہیں کہا جاتا۔'' (۱۵۴۲)۔ بلکہ انہیں تو مرنے کے بعد مزید کئی ارتقائی
منازل کی جانب بھی رہنمائی ملتی ہے۔ (۱۵۴۲)

# غزل 🕥

زسر تا پا تن من گرہمہ اندوہ و غم باشد ہنوز از ایں چنیں دردگہ دارم از تو کم باشد (اگر میراجم سرتاپا اندوہ دغم بن جائے۔میرےجم و جان میں دکھاورغم کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ پھر بھی تیرے دیۓ ہوئے درد والم کو میں کم ہی تجھتا ہوں)۔

بتایا جارہا ہے سارے تن من کا مجموعہ درد وغم بن جانا اگر چہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
لیکن اس کے باوجود مجھے جو تیری جانب سے اندوہ وغم ملا ہوا ہے وہ پھر بھی میر ہے اس درد و
الم سے تھوڑ ااور کم ہی ہوگا۔ عشق کاغم عاشق کو جس بھی قدر اور جس بھی مقدار میں لیلے اس پر
عاشق صبر نہیں کرتا' عاشق کے لیے محبوب کی جانب سے ہر در ہے کا اور ہر معیار کا درد وغم کم اور
ناکافی ہی ہوتا ہے۔ سے عاشق بھی غم والم سے بھی سیراب نہیں ہوتے بلکہ وہ تو ''ہل من مزید
ناکافی ہی ہوتا ہے۔ سے عاشق بھی غم والم سے بھی سیراب نہیں ہوتے بلکہ وہ تو ''ہل من مزید

#### P

چگو نہ سر بسائی بر فلک کز عنایت عزت بہر جاپا نہی سرہا ترا زیر قدم باشد (اے میرے پروردگاراللہ! تو صرف فلک پر ہی کیونکہ مقیم نہیں رہ سکٹا' تو اپنے انتہائی درجے کی رفعت وعزت کا حامل ہے کہ جہاں بھی تو اپنا پاؤں رکھتا ہے اس کے پنچے سر ہی سر ہوتے ہیں )۔

اے میرے خالق و مالک اللہ اگر چہ تو عرش پر مقیم ہے تیری عظم اور تیری کبریائی کو کوئی احاط نہیں کرسکتا۔ اس اعتبارے مجھے کسی مکان و کوئی احاط نہیں کرسکتا۔ اس اعتبارے مجھے کسی مکان و زمان میں قیدیا پابند نہیں کیا جاسکتا۔ اے سب کے مجبوب خدا! تو اگر اپنے جلال اور عظمت کے ساتھ جہاں بھی قدم رکھ دے۔ اس کے پنچے ساری مخلوقات کے سر ہوں گے۔ سرول کے او پر

تیرے قدم کا ہونا بلحاظ حجم بڑا نہیں بلکہ تو تو اپنی کبریائی اورعظمت سے بڑا ہے۔ تیری بڑائی اور کبریائی کے سامنے سب بھے ہیں۔

غنیمت دال حضور درد وغم اے دل که دورال را وفائے نبیت چندانے و صحبت مغتنم باشد (اے میرے دل! درد وغم کی حضوری کو تو غنیمت سمجھے یہی بہت بڑی نعت ہے۔ کیونکہ فی زمانہ دنیا میں وفا موجود نہیں ہے۔ حالات ایک سے نہیں ہیں اس لیے موجودہ زمانے بی کوغنیمت جان رکھو)

اے میرے دل! تو بڑا ہی خوش بخت ہے کہ تخفے حضوری حاصل ہے۔ اس لیے تیری یہ درد وغم کی حضوری ہی تیرے ہے۔ اس لیے تیری یہ درد وغم کی حضوری ہی تیرے لیے بہت بڑی نعمت اور عظمت ہے۔ بیدورد وغم کی حضوری جب تک برقرار اور قائم رہے گی' اس کو تو غنیمت سمجھ لے کہ تیرے لیے اس سے بڑا اور اہم مقام و مرتبدا در اعز از اور کوئی نہیں ہوسکتا۔

(7)

خوش است از خوبرویاں گہہ جفا گاہے وفا کیکن زمن مہرو وفا از تو ہمہ جور و الم باشد (مین مہرو وفا از تو ہمہ جور و الم باشد (حینان خوب روؤں کی طرف ہے بھی جفا اور بھی وفا اچھی لگتی ہے۔ کین میرے عشق کا پہ تقاضا ہے کہ میری طرف ہے سداوفا ہواور تیری طرف ہے ظلم وستم روار ہیں )۔

پہتو حینوں اور خوب صورت معثوقوں کی از کی اور فطری ادا کیں ہوتی ہیں کہ وہ بھی وفا کرتے ہیں اور بھی جفا ان کی یہ وفا اور جفا ہی اصل میں ان کا پیشہ معثوقان ولر با ہوتا ہے اور وہ جو بچے عاشق یعنی شع کے پروانوں کی مانند ہوتے ہیں انہیں بھی تو یہی وفا اور جفا ہی کی طلب ہوتی ہے۔ معثوق حین کی ان ہی اداؤں کو عشاق اپنے عشق کا ٹمر اور جگت بھتے ہیں۔ طلب ہوتی ہے۔ معثوق حین کی ان ہی اداؤں کو عشاق اپنے عشق کا ٹمر اور جگت بھتے ہیں۔ عاشق صادق کوسدا یہی چاہتے رہتے ہیں کہ دہ اپنے طور پر وفا ہی وفا کرتے رہیں۔ لیکن اس عاشق صادق کو سدا یہی جانب ہے ان پر مدام جفا کیں ہی ہوتی رہیں کہ یہی عاشق کی جان ہوتی کے برعکس معثوق کی جانب سے ان پر مدام جفا کیں ہی ہوتی رہیں کہ یہی عاشق کی جان ہوتی

دم آب از سگال سگ بکوئے یار نوشیدن مرا خوشتر بود زال بادہ کال در جام جم باشد (بیرے عشق کی دارنگی ہے ہے کہ کوچہ یار میں کتے کے برتن میں پانی چیا میرے لیے جام جمعند میں شراب پینے سے بھی بھلالگتا ہے)۔

عشاق میں کوچہ یار کو جوعظمت اور برتری دی جاتی ہے اس کی مثال دنیا کے علم وادب میں بھی بمشکل ملتی ہے۔ سچے عاشق تو کوئے جاناں کے طواف کو اپنے لیے جج اکبر ہے بھی افضل اور بہتر جانتے ہیں۔ اس حوالے ہے اس شعر میں یوں کہا عمیا ہے کہ یار کی گلی میں عام پانی اور وہ بھی کتے کے ہے تجس اور اونی جانور کے برتن میں بینا عاشق کے لیے تو ایران کے شاہشاہ جمشید کے بیالہ خاص میں شراب پینے ہے بھی زیادہ اچھا 'خوش تر اور بھلا معلوم ہوتا

P

خلاصی گر ز جستی بایدت عاشق شو اے محی کہ اول گام در عشق پری رویاں عدم باشد (اے محی الدین اگرتم اپنی جستی ہے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہوتو عاشق بن جاؤ۔ کیونکہ دادی عشق میں معشو قان حسین کا پہلا قدم ہی عدم ہوتا ہے۔ وہ موت سے پہلے موت کو قبول کر لیتے ہیں۔)

اے کی الدین اگرتم اس دنیا میں اپنی ہتی ہے تنگ ہواور یہ ستی تمہیں عذاب دکھائی
دیتی ہے اور اس حوالے ہے تم اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہوتو اس کا آسان سانسخہ یہ
ہے کہ تم عشق کر کے عاشق ہو جاؤ۔ شرع عشق کے نزالے اصول ہیں۔ اس میں تو خوب رواور
پری وش معثوقوں کا پہلا قدم ہی عدم ہوتا ہے۔ گویا اس وادی عشق میں داخل ہی وہ ہوسکتا ہے
جو پہلے قدم پر ہی موت کو قبول کر لے اور بحوالہ تصوف وہ موت سے پہلے ہی موت کو بخوشی

پند کر کے ' موتواقبل ان تموتوا'' کے مقام کو حاصل کر لے۔

## غرال ١٠٥

تعالی اللہ چہ حسنت ایں کہ چوں برقع بر اندازد اگر باشد دل از آئن کہ جمچوں مرم بگدازد

(واہ! سبحان اللہ! کتنا پیاراخس ہے میرے محبوب کا کہ وہ جب پردے سے باہر ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کرتو لوہے کا دل بھی موم کی طرح نرم ہوکر پھمل جاتا ہے )۔

بتایا جارہا ہے کہ واہ! سجان اللہ ۔اس حسن کی بات اور کیا شان حسین ہے۔ وہ حسن یکتا کھر پور اور کتنا کامل ہے۔ وہ حسین ، جمال بے حد پیارا اور دنیا جہاں کو تنجیر کر لینے والا ہے۔ جس کا بیخاصا اور اعزاز ہوتا ہے کہ وہ اکثر پردے کے اندر ہی رہتا ہے اور اس کی بھی کئی وجوہ ہیں۔ لیکن جب بھی حسن پردے سے باہر ہو بھی جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر سخت ہے سخت دل چیزیں بھی نرم و نازک ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر اس حسن بے پردہ کولوہا جو دھاتوں میں بہت سخت ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لے تو اس حسن کی جمل کے باعث اس کا حضت ترین دل بھی موم ہی کی طرف نرم گداز ہو کر پھل جائے۔

F

ہمہ خوبال بحسن خویش می نازند و ماہ من چیال بحسن خویش می نازند و ماہ من چیال باشد کہ حسن اوبروئے خوب می نازد چیال باشد کہ حسن اوبروئے خوب می نازد (اے لوگو! حینوں کو تو اپنے حن و جمال خوداس اس کے چبرے پر ناز کرتا ہے)۔ ہے۔ اتنا خوب صورت ہے کہ حسن و جمال خوداس اس کے چبرے پر ناز کرتا ہے)۔ حسیوں کے پاس نازنخ ہ اورعشوہ وفخر کرنے کے لیے ان کاحس و جمال ہوتا ہے۔ وہی اپنے ای حسنوں کے باس خیال ہی ہے ہر طرف تباہی و بربادی پھیلاتے رہتے ہیں۔ گویا حسیوں کے اپنے ای حسن و جمال ہی ہم طرف تباہی و بربادی پھیلاتے رہتے ہیں۔ گویا حسیوں کے

ساتھ ان کاحسن و جمال ایک لا زمی امر ہوتا ہے۔لیکن اے لوگو! میرامحبوب جو میرے لیے میرا

سب کچھ ہے اس کا حسن و جمال اور زیب وزینت سب سے الگ اور زیادہ ہے۔ میرامحبوب چاند سے بھی حسین اور دار با ہے۔ اس کا حسن و جمال اس اعتبار سے بھی سب سے متاز اور نمایاں ہے کہ حسن و جمال تو خود اس کے خوب صورت چبرے پر ہونے کی وجہ سے نازاں

P

بود رسم پری روبیاں کہ با د بیوانگاں نازند شوم د بیوانہ آل تند خو بامن نمی نازد (اکثر پری روحسین معثوقوں کی بیادت ہوتی ہے کہوہ اپنے دیوانوں کے ساتھ نازو ادا بی سے پیش آتے ہیں ۔لیکن میراحسین محبوب تو بڑا تندخو ہے۔ وہ جھے ناز وادانہیں دکھا تا۔ میں تو پھر بھی اس کا د بوانہ ہوں)۔

بتایا گیا ہے کہ یہ دستور عشق ہوتا ہے کہ ہر حسیں ہر پری وش اور ہر حسن و جمال والا معشوق ناز و اداؤں کا مرکز ہوتا ہے اور بوقت ضرورت اپنے دیوانوں لینی عاشقوں پر ناز اور ادائیں ہی فیحاور کرتا ہے۔ یہ ناز اور ادائیں ہی اصل میں عشاق کے لیے ان کے عشق کا انعام اور ثمرہ حسین ہوتی ہیں۔ شاعر بتارہا ہے کہ اس کا معشوق حسین بڑا ہی ظالم ہے۔ بہت تندخو ہے۔ ترش رویخت مزاج ہے۔ وہ اوروں کی طرح ناز اور اداؤں اور عشوہ نازیوں کی دولت نہیں لئاتا اور جھے اپنے ناز نخروں ہے بھی محروم رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں تو صرف اس بی کا دیوانہ اور عاشق زار ہوں اور عشق کرتے چلے جانا میرا فرض اور میری شرع ہے۔ میں اس کے نہیں ہٹ سکتا۔

(P)

کمن اے مدعی عیم اگر نالم جدا از یار
کہ من در ہجر می سازم ولیکن دل نمی
(اے صلح! اگر میں اپنے یار کی جدائی میں گریہ زاری کرتا ہوں تو یہ کوئی میراعیب نہیں
ہے۔ میں تو اس کے ہجر وفراق ہے بھی نباہ کر رہا ہوں کیکن کیا کروں میرا دل میرے بس میں

اورافتيار مين نبيس سے)\_

اے مری! اے جھے ناکش کرنے والے اور اے مسلی افراق یار میں سب روتے ہیں۔
سب آہ و زاری کرتے ہیں۔ اس میں فغاں اور نالے بھی ہوتے ہیں 'بلکہ بیتو عاشق کی پہچان کا
ذریعہ بننے والاعمل ہے۔ اس لیے میں جو رو رہا ہوں بیدکوئی میراعیب اور بے مہری نہیں ہے۔
یہی آہ و فریاد اور گریہ زاری ہی سے اگر چہ عاشقوں کوسکون اور راحت میسر آئی ہے۔ اس
ساری صورت حال میں کہ میرامحبوب بے نیازی کے ساتھ جھے پر توجہ نہیں دے رہا۔ میں تو پھر
میں نباہ کیے جارہا ہوں' لیکن میں اس دل نا صبور کا کیا کروں وہ ہجر و فراق سے بے تاب
ہے۔ اس پر تو میراکوئی اختیار وارادہ نہیں ہے۔

کجا پروا کند محی که درعالم بود عارے چنال مشغول بارست او که باخود جم نه پرداز (محی الدین کواس امرکی کوئی پرداه نہیں کہ دنیا میں عشق کی دجہ ہے بدنا می ہوگئ کیونکہ اپنے یار میں میں تو اس قدر کھویا ہوا ہوں مجھے اپنی پرداہ اور ہوش ہی نہیں ہے)۔

اے می الدین! میں اس بات نے نہیں ڈرتا کہ اس عالم رنگ و بو میں میرے شق کی وجہ سے میری بدنا می ہوتی یا لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے کس طرح کا عاشق کہتے ہیں اور میرے شق کو وہ کیا نام دیتے ہیں۔ ان باتوں کی نہ تو مجھے خبر ہے اور نہ میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ میرا کام تو اپنے صبیب سے صرف اور صرف شق کرٹا ہے ہیں اس عشق کرنے ہے باز نہیں رہ سکتا۔ لوگوں کی باتوں دوسروں کی رائے اور اپنی بدنا می وغیرہ سے جھے کوئی سروکار بی نہیں ہے کیونکہ عشق میں تو ان امورکی جانب توجہ دینے کی گنجائش بی ہوتی۔

# غزل 🗷

کے کو بار خود دارد چرا بردلبرے بیند حرامش باد عشق آنکس کہ ہم بردیگرے بیند (جس کا اپنامحبوب ہو وہ کسی اور دلبر کی جانب کیوں دیکھے۔ بیآ کین عشق میں رواہی نہیں ہے۔ اس طرح کے عاشق پرعشق کرنا حرام ہے جو اپنے معثوق کے علاوہ کسی اور کو دیکھے)۔

سچا اور پکا عاشق تو وہی ہوتا ہے جو صرف اپنا ہی عشق نبھا ﷺ ہے۔ میدان عشق میں ہر عاشق کے لیے صرف اور صرف ای کا اپنا دلبر اور محبوب ہی سب سے زیادہ پیارا اور عزیز ہوتا ہے۔ عاشق کا اپنا ہی حبیب چاہے وہ کیسا ہی ہو سب سے زیادہ حسین وجمیل اور سب سے زیادہ مرغوب عظیم اور عدیم المثال ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر نے بیان کیا ہے کہ جو عاشق اپنے محبوب کو چھوڑ کر کسی اور کو دیکھا ہے 'وہ ناقص' جموٹا اور کم ظرف ہوتا ہے۔ ایسے محفق کو وادی عشق سے دور ہی رکھنا چاہیے جو اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور کو دیکھے اسے عاشق کہا ہی نہیں عشق سے دور ہی رکھنا چاہیے جو اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور کو دیکھے اسے عاشق کہا ہی نہیں حاسکا۔

### P

ازیں آتش کہ دارم زشوق او عجیب نبود

کہ آل ماہ چول بہ بالیں آیدم خاکشرے ببیند

(عشق کی جوآگ میرے دل میں گئی ہوئی ہے دہ بڑی شدید ہے۔ تعجب نہیں کہ جب
میرامجوب میری خبر گیری کوآئے جب میرے سر بانے آئے تو اس دفت اے میری راکھ بی
دکھائی دے)۔

میرے محبوب نے اپنے عشق میں میرے دل میں ایک بہت بڑی آگ بھڑ کا رکھی ہے۔ اس آگ میں جلنا اور مرنا ہی اصل ہے۔ اس آگ میں جلنا اور مرنا ہی اصل

میں تو عاشق زار کی زندگی ہوتی ہے۔ سے عاشق اس عشق کی آگ میں بوے شوق اور چاہت

کے ساتھ جلتے رہتے ہیں۔ ہماری کیفیت الی ہے کہ دل میں بھڑکی ہوئی آگ ہے ہم جلے
جارہے ہیں۔ اس صورت میں عین ممکن ہے کہ جب کسی وقت ہمارا دلبر جانی ہماری تیمار داری
اور خبر گیری کے لیے ہمارے سر ہانے پر آئے تو اسے ہمارے بجائے ہماری را کھاور خاک ہی
دکھائی دے۔ عاشق کی میصورت بھی عشق میں گویا فناہ ہو جانے کی ہوتی ہے۔

ہمہ عالم زتاب مہر سوزندہ شدہ عمرے کہ مہر ازرشک می سوزد کہ از خود بہترے بیند

' (ایک مدت سے میرے آفاب تاباں کی پیش سے سارا جہاں جل اٹھا ہے۔ بیاس کی گرمئی حسن کا حال ہے۔ اس پر دنیا کا سورج رشک سے رور ہا ہے کہ اس نے اپنے سے بھی بہتر سورج کود کیے لیا ہے )۔

اس شعریں یہ بتایا گیا ہے کہ سورج کی بہتا ثیر اور حدت ہوتی ہے کہ وہ چیز وں کو جلا کرر کھ دیتا ہے۔ حسن و جمال میں بھی تابانی چیک اور پش سوجود ہوتی ہے۔ جس طرح سورج دنیا کو جلاتا ہے ای طرح حسن محبوب بھی اپنے حسن کی تپش سے دنیا کو جلاتا ہے بتایا جارہا ہے کہ میر ہے محبوب کے حسن و جمال کا سورج تو اپنی تپش اور تابانیوں سے ایک مدت ہوئی پورے جہاں کو جلا چکا ہے۔ یہ صورت حال دیکھ کر اس آسان کا اصلی اور هیقی سورج رشک کا شکار ہوگیا ہے کہ اس دنیا بیس اس کے علاوہ بھی کوئی سورج موجود ہے جو اس سے بہتر بھی ہے اوزیادہ تاب وتیش کا مالک بھی ہے۔

(1)

اگر عاشق زول نالد زگرید نیست پروائش اگر برجائے ہرمو برتن خود نشترے بنید (عاشق کا دل اگر نالہ دفریاد کرتا ہے تو اس کے رونے دھونے کی پرداہ نہیں ہے۔ یہ رونا دھونا ہی اس کی قسمت میں ہے۔اس کے علاوہ خواہ جسم پر ہر بال بھی نشتر بن جائے تو بھی

فكرنبيس)\_

آہ و بکا'گرید و نالہ'رونا دھونا'شور واویلا کرنا عاشق کی سرشت میں ہوتا ہے۔ عاشق کے سبب وروز گرید وزاری اور رونے پیٹنے ہی میں بسر ہوتے ہیں۔ عاشق ان کے بغیر خاموثی میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بتایا جار ہا ہے کہ عاشق کے نالہ وشیون کی کوئی پرواہ نہ کر'یہ تو گویا عاشق کے رندگی بے روئق اور بے کویا عاشق کی زندگی بے روئق اور بے کیا عاشق کی زندگی ہے روئق اور بے کیف ہی ہوتی ہے۔ کیکن عاشق ان افدیت ناک آ ہول' نالوں اور گرید مندی کے باوجود بھی سیر نہیں ہوتا۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال بھی اگر تیزنشتر میں بدل جائے تو عاشق کی اس سے بھی سیری نہیں ہوگا۔ وہ ان سب تکالیف کو اپنے محبوب کی جانب سے کم ہی جھتا ہے۔

نہ کرد آل بامسلمال ﷺ گہہ رہے و می دائم کہ برمن سوزوش دل گر سوئے من کافر سے بدید

(اے لوگو! اس نے تو بھی کسی مسلمان کے ساتھ رحم دلی سے کام نہیں لیا۔ جھے یہ نبر ہے کہ گرمیر سے دل کی سوزش کوکوئی کافر بھی دکھے لے تو اس کا دل بھی ضرور زم ہوجائے)۔

یہ بھی عشق کا دستور ہوتا ہے کہ اس میں کسی دین دھرم یا نہ ہب ملت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوجاتا ہوتا۔ عشق کا اپنا ہی نہ بہ ہوتا ہے جو اسے اختیار کرتا ہے وہی مشرف بد نہ بب عشق ہوجاتا ہے۔ میرے مجوب کی بیادا اور عادت ہے کہ اس نے تو بھی کسی مسلمان امن وسلامتی والے کو بھی محب اور رحم سے نہیں دیکھا اس کی جفاؤں ہی میں میرے لیے زندگی اور راحت ہے۔ بھی مجب اس کی جفاؤں ہی میں میرے لیے زندگی اور راحت ہے۔ اس کی جفاؤں اور دلر با اواؤں اور عشوہ بازیوں سے میرا دل نا شاد اس قدر جل بھن چکا ہے کہ اس کی جفاؤں کا فر بھی دیکھے ہے ہمدردی ہو اس کا دل بھی ضرور پہنے جائے اور اسے جھے سے ہمدردی ہو جائے۔ گر میرا محبوب تو بڑا ہی بے نیاز اور بے پرواہ ہے اسے میری آہ و زاری سے کوئی جائے۔ گر میرا محبوب تو بڑا ہی بے نیاز اور بے پرواہ ہے اسے میری آہ و زاری سے کوئی جائے۔ گر میرا محبوب تو بڑا ہی بے نیاز اور بے پرواہ ہے اسے میری آہ و زاری سے کوئی

خوش آل ساعت کہ در کوئی بتال محی رود سرخوش بدستے شیشہ در دستے پر ازمے ساغرے ببیند (وہ کتا خوش کن وقت ہوگا جبکہ محی الدین کو چہ بتال ہیں اس حال میں خوش خوش جارہا ہو کہ اس کے ایک ہاتھ میں صراحی ہواور دوسرے میں ہے سے بھراساغر ہو)۔

عاشقوں کے لیے خوشی اور مرت کی ایک آدھ ساعت بھی عام لوگوں کی صدیوں سے بہتر اور فائق ہوتی ہے۔ ای لیے ایک عاشق صادق کی اس آرزو اور خواہش کو اس طرح سے بہتر اور افضل ساعت کوئی اور نہیں ہو بھتی کہ جس لحمہ وہ ایک ہاتھ میں باتھ میں خواہ ہوا جام لیے ہو دنیا وہ افیہا سے بہرواہ اور بے خبر خوش خوش جارہا ہو۔ بحوالہ تصوف اس شعر میں قرب و معرفت اللی ک بانب اشارہ ہے کہ کی الدین وہ گھڑی کتنی مبارک اور خوش کن ہوگی جب میں معرفت اللی ک خم خانہ جق میں ہوں گا اور وہاں پر میں مینائے قد وی میں سے معرفت کے جام پی رہا ہوں گا۔ وہ لحد اور وہ ساعت میرے لیے گئی بڑی اور کتنے زمانوں اور قرنوں پر بھاری ہوگی!

## غز·ل ۱۵ (I)

من نمی گویم کہ جور روزگارم می کشد
طعنهٔ بدخواہ و ہے رحمی بارم می کشد
(میں بیرتو نہیں کہتا کہ زمانے کے جوروستم مجھے ہلاک کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ مجھے تو به خواہ اور ناسجھ لوگوں کے طعنے اور اپنے یار کی بے رحمی اور بے رخی مارڈ التی ہے)۔
عاشقوں کے لیے اس دنیا میں کسی بھی طرف ہے کسی بھلی بات کی امیداور تو تع نہیں ہوتی۔ عاشقوں کو تو عام مروجہ معاشرتی قدروں کی تہدیم وتخ یب کے باعث سدا مورد الزام ہی تضہرایا جاتا ہے۔ اس پرمشز او ناصح اورواعظ انہیں برا بھلا اور خیروشر کے فلسفوں میں الجھا کر

رکھ دیتے ہی۔ اس لیے زمانہ عاشقول کے لیے اور عاشق زمانے کے لیے گویا ہوتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا اور زمانہ تو عاشقوں کو واجب قل اور حق دارسنگ زنی ہی قرار دیتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بیرساری کارروائیال اور تعزیرات دغیرہ کا نفاذ سچے عاشقوں کا کچھ نہیں بگاڑ کتے ' ان سے عاشق مرتے بھی نہیں' عاشق تو صرف بدخواہ اور بدرگال لوگوں کے طعنوں سے اور پھر سب سے بڑھ کریار کی ہے رحی' اس کی بے رخی' جو روستم اور جبروظلم وسفا کی سے ہلاک ہوتے ہیں۔

#### P

دور از وبے طاقتی باشد کہ روز چند ہار محنت و دردے و داغ انتظارم می کشد (یارکی دوری کے سب میری بے طاقتی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ میں مشقت فراق اور انتظار کے داغ اور درد والم ہے دن میں کئی ہار مرتار ہتا ہوں)۔

محبوب سے دوری اور فراق کوئی معمولی سوغا تیں نہیں ہیں۔ عشاق کے لیے یہی ہجر و فراق ہی تو بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ قربانی اور جان دینا شیوہ عاشقی ہوتا ہے۔ سے عاشق اس شیوہ عاشقی اور آئین عاشقان کوخوب خوب نبھاتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس ہجر وفراق اور دوری کے کھوں میں ہرسائس میں مرتے جیتے رہتے ہیں۔ ہر روز وہ انظار میں ہوتے ہیں اور دل میں انتظار کے روش داغ لیے ہوئے وہ ہزاروں سینکلوں پار مرتے رہتے ہیں۔

من نہائی عشق می ورزم بہ او آس تند خو

از برائے عبرت خلق آشکارم می کشد

د میں تو اس سے اپناعشق خفیہ اور پوشیدہ ہی رکھتا ہوں کیکن میرامحبوب ہی غصہ ور ہے وہ دوسروں کی عبرت آموزی کی خاطر بر ملا ججھے ہلاک کرتا ہے )۔

وہ دوسروں کی عبرت آموزی کی خاطر بر ملا ججھے ہلاک کرتا ہے )۔

عاشق لوگ اپنے قہم و ادراک اور حواس و احساس کے ناتوں سے حتی الامکان اپنے عشق کو خفیہ اور پوشیدہ ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔لیکن ان تمام شعوری کوششول اور پردہ

دار یوں کے باوجود عاشقوں ہی کے دل و جان اور اعمال و افعال سے بیشش ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اس شعر میں عاشق کی اپنی سطح پر بتایا جار ہا ہے کہ وہ تو اپنے عشق کو اپنی کوششوں سے سات پر دوں میں چھپائے ہوئے ہے۔لیکن اس کامحبوب ہی بڑا ظالم غصہ ور اور شندخو ہاس کے مزاج میں شوخی اور تندی ہے وہ دوسر بے لوگوں کی عبرت آمیزی کی خاطر مجھے تختہ مشتی بنا تا اور سب لوگوں کے سامنے تعلم کھلا ہلاک کرتا ہے۔

گر روم در کوچهٔ بازیچه طفلال شوم ونشینم گوشهٔ فکر نو زارم می کشد

(اگریس اپنی اس حالت کے ساتھ گلی کوچہ یس نکل جاؤں تو ہیں بچوں کا کھیل بن جاؤں اور اگریس اپنی اس حالت کے ساتھ گلی کوچہ یس نکل جاؤں تو ہیں بچوں کا کھیل بن حاشق نامراد اپنے احوال کے بارے بیس بتا تا ہے کہ وہ کیا کرے اور کدھر جائے۔ عشق میں ہے حد مجبور اور رنجور ہو چکا ہے۔ اس کی کیفیت بڑی ہی عبرت انگیز ہے۔ وہ بتایا ہے کہ اگر وہ اپنی عاشق کے احوال اورغم والم لے کرگلی میں نکل جائے تو وہ لڑکوں کا کھیل بن جائے ۔ لڑے اسے کیا کیا القاب اور خطاب دیں ۔ اگر وہ چاہیں تو دیوانہ جان کر پھروں سے مار تا ہی شروع کر دیں اور دوسری صورت میں اگر وہ عاشق کوشہ نیس ہوکرچھپ کر بیٹھ جائے تو اسے بھر ایپنی معشوق کاغم اور قکر کھانے لگتا ہے۔ معشوق کا فکروغم بڑا ہی بوقلموں اور جان لیوا ہوتا ہے۔ وہ عاشق کونڈ میں کونڈ حال نزار اور خیف کر کے مار کر ہی چھوڑ تا ہے۔

(1)

شب گزارم در خیالت ٔ روزگارم چوں شود روز فکرم ٔ ناله ٔ شب ہائے تارم می کشد (میں تیرے بی خیالوں میں رات گزارتا ہوں اور میرے اوقات کس طرح سے گزرتے ہیں ۔اس پرمیری حالت شاہر ہے کہ دن فکر وغم میں اور سیاہ راتوں کو نالے مجھے مارے ڈالتے ہیں )۔ اے میرے محبوب میں کن حالوں میں زندگی کردہاہوں اور جھے پر کیا کچے بیتنا رہتا ہے۔ اس سے تو بیگا نہ اور بخے بیننا رہتا ہے۔ جھے یہ بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ میں صرف اور صرف تیرے ہی خیالوں کی دنیاؤں میں کم ہوں۔ رات دن تیرا ہی خیال رہتا ہے۔ میرا وقت تیرے ہی خیال وخواب میں بٹا ہوا ہے۔ تم میری حالت اور کیفیت دیکھ کرخود ہی اندازہ لگا سکتے ہوکہ میں کیونکہ زندہ ہوں ' بلکہ زندہ بھی ہوں کہ سانپوں جیسی سیاہ را تیں گریہ زاری اور آہ و بکا میں گزرتی ہیں۔ جھے میرے شب وروز ہی مارے ڈالتے ہیں۔



شوق دیدارت مرامی کشت زیں پیش وکنوں آرزوئے بوسۂ امید کنارم می کشد (اے میرے بیارے! مجھے پہلے تو تیرے دیدار کا شوق قل کرتا رہا ہے ادراب تیرے حصول بوسداور ہم آغوش ہونے کی آرزوقل کرتی ہے )۔

عاشق کی صورت حال بتائی جائی رہی ہے وہ ہر حال اور ہر عہد اور ہر دور میں مرتا ہی
رہتا ہے۔ اس کے لیے وفا بھی جفا اور جفا بھی جفا ہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے وادی عشق ہر
دور میں اور ہر حال میں وادی موت بھی بی رہتی ہے۔ عاشق کی زبان حال سے بتایا جارہا ہے
کہ شروع میں میں مجھے دیکھنے اور تیرے حسن و جمال کی جھلک پانے کے شوق اور امید میں قتل
ہوتا رہا۔ میر اشوق ہی مجھے بار بارقتل کے کھاٹ اتارتا رہا۔ اور اب دوسری سطح پر کہ جب میں
اپ عشق کے صد مات اور ہجر وفراق کے کھاٹ اتارتا رہا۔ وراث ہو چکا ہوں۔ تبویس وتکنیر کی
حسرت یعنی بور بر مجبوب کی آرز و اور ہم آغوش جاناں ہونے کی طلب و تمنا مواتر اور مستقل قتل
کر رہی ہے۔ گویا میرے لیے ہر عہد میں قتل ہونا ہی لکھا ہے۔

می کشد زحمت طبیعے غافل است از ایں کہ او بھی محمی سوزش جان فگارم می کشد (طبیب یوں ہی میری خاطر زحمت برداشت کرتا ہے۔ وہ طرح طرح کے جتن کرتا ہے۔ وہ اس بات سے غافل ہے کہ میری زخی جان کی سوزش محی الدین کی طرح اسے بھی مار ڈالے گی )۔

میرا مرض عشق کا مرض ہے اس کی تو کسی معالج یا طبیب کوخبر بی نہیں ہوتی اور بیمرض اپنی واصل میں لا علاج ہے۔ اس لیے میرے علاج معالج کی خاطر طبیب بے چارہ خوابی نخوابی زحمت برداشت کرتا ہے۔ اس طبیب معالج کو اس امر کی خبر ہی نہیں ہے کہ میری بیہ جو زخی اور نجیف و لاغر جان ہے میراجہم جو محض ہڈیوں بی کا ایک پنجر رہ گیا ہے اس جسم ا جان کو سوزش عشق بی نے جلا کر اس حالت تک پہنچایا ہے اور اس کے علاوہ معالج اس بات سے بھی لائلم ہے کہ میرا علاج کر تے کرتے اے بھی میرے عشق کی سوزش اور جلن ہی ہلاک کر کے رکھ دے گی۔

## غر·ل **ن**

روزنے جز زخم تیرش در سرائے تن مباد غیر داغ حسرت او در دلم روزن مباد (اے کاش کہ بیرے جم کی سرائے میں بغیراس کے تیر کے زخم کے کوئی سوراخ نہ ہو اور دل کے اندراس کی صرت کے سواکوئی اور کھڑکی وغیرہ بھی نہ ہو۔)

میرے جہم کا جو گھریا مکان ہے ہی آگر چہ ظاہری طور پرمیرا ہے لیکن دراصل ہی جم کی سرائے میری نبیں ہے۔ اس گھر کا اصل مالک تو میرا حبیب ہی ہے اور اس کے اندر جو پچھ ہے اس کے جو درو دیوار ہیں 'سب میرے محبوب کی مقدس امانتیں ہیں۔ میں آگر کہوں کہ میری حیثیت ان امانتوں کے امین کی ہے تو جھے اس کا بھی یا رانہیں ہے۔ میری تو یہ حسرت اور آرزو حیثیت ان امانتوں کے امین کی ہے تو جھے اس کا بھی یا رانہیں ہے۔ میری تو یہ حسرت اور آرزو ہے کہ میری اس مرائے جسم میں اگر کوئی سوراخ روزروزن یا کھڑکی ہوتو وہ بھی تیرے لگائے ہوئے تیرے زخم ہی کی ہواور اس طرح تیری حسرت کی آرزواور ارمان کے سواکوئی کھڑی یا

P

عاشق روئے بتال بارب مبادا ہیج کس ور کسے عاشق شوؤ بارایں بتان من مباد (بارب! کوئی رخ محبوب کا عاش نہ ہو یہ بہت بڑاعذاب ہوتا ہے اور اگر کوئی ہو بھی تو دہ ہرگز میرے محبوب کے رخ حسیس کا عاشق نہ ہوا۔)

اے میرے پروردگار! تو بے حدرجیم اور کریم ہے تو اپنے انسانوں پر بمیشہ مہر بانیاں ہی فرما تا ہے۔ میری تو یہ درخواست ہے کہ خدا نہ کرے کوئی بھی شخص کسی محبوب کے حسین اور پرکشش چہرے کا عاشق نہ ہو۔ کوئی عاشق حسن دجمال پر فریفتہ نہ ہو۔ لیکن بیمکن تو نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کسی کوشق ہو جائے کوئی عاشق نامراداس عشق کے شکنچ میں پھنس جائے ۔ تو وہ کم از کم میرے معثوق حسیں کے چہرے کا مشاق نہ ہو۔

### (P)

کرده از نیخ جفا ہر لخظ چاکے در دلم آئکہ از خاریش ہرگز چاک در دامن مباد

(میرے دشمن جال نے تو جفا کی تکوارے میرے دل میں زخم کرر کھے ہیں۔ وہ سدا کا ستم شعار ہے۔ حالانکہ ایسے معشوق کا تو کوئی دوسرافخف اپنے دامن میں کا نٹا بھی برداشت نہ کر سکے )۔

میرا حبیب میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے اس کے جور د جھا ہے انتہا ہیں۔ وہ مدام ظلم پر ظلم کیے چلا جاتا ہیں۔ وہ مدام ظلم پر ظلم کیے چلا جاتا ہے۔ میرے ساتھ تو ہر لمحداور ہر لحظ تند اور تیز اور ترش ہی رو بیروار کھتا ہے۔ وہ ہرآن میرے دل میں اپنی جھا 'ظلم اور بے رخی و بے اعتمائی کی تلوار نے زخم پر زخم لگا تار ہتا ہے۔ اس کی بیزیادتی ہمی نے حرز جال بنار کھی ہے۔ ور ندز مانے کا چلن تو ایسا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور دوسرا تو اس طرح کے ظالم اور جبر پر مائل محبوب کا معمولی کا ثنا بھی اپنے وامن میں برداشت نہ کر سکے۔

جنت عاشق چوں باشد بعد مردن کوئے یار مرغ جانم را جز آل دیوارو درسکن مباد (چونکه عاشق کے لیے مرنے کے بعد یار کی گلی ہی جنت ہوتی ہے اس لیے میری یمی آرزو ہے میری جان کے پرندے کامکن ای یار کی گلی کے درود یوار پر ہی ہو)۔

عاش اپ مزاج اورائی طلب میں سب سے انوکھا ہوتا ہے۔ زندگی بجروہ اپ یارک گلی کا طواف کرتا رہتا ہے یار کے گلی کو چ میں بار بار جانے سے وہ نہ تو گھبراتا ہے اور نہ بھی اس کا جی بجرتا ہے۔ وہ یارکی گلی میں ہر بار یوں جاتا ہے کہ گویا جیسے وہ وہاں پہلی بار جارہا ہے۔ سچ عاش تو مرنے کے بعد کوئے یار کو جنت سے بھی اچھا اور بہتر تصور کرتے ہیں۔ عاش صادق یوں کہتا ہے کہ موت کے بعد اس کی جان کے پرندے لیمی روح کا گھر اور مسکن بھی کوچہ یار کے درو ذیوار ہی بنیں۔ تا کہ وہ موت کے بعد بھی کوئے یار سے دور ندر ہے۔

(1)

مہرومہ را روشنی از پرتو رشیار تست بے رخت ہرگز چراغ مہرومہ روشن مباد (اے میرے مجبوب حق! سورج اور چاند کو تیرے ہی رخسار کے پرتو سے روشی ملی ہے۔کتنا ہی اچھا ہو کہ سورج اور چاند کے چراغ تیرے رخِ منور کی روشن کے بغیر ہرگز فروزاں نہ ہوں)۔

محبوب کے حسن و جمال کا ذکر کیا جارہا ہے کہ اے میر ہے محبوب حسین اور حبیب پر جمال سورج اور چائد جو اس قدر تابندہ اور فروزاں ہیں وہ تو دراصل تیرے چہرے اور رخماروں کے عکس کے باعث ہی منور ہیں۔اگر ان پر تیرے رخمار کا پرتو نہ ہوتو شمس و قمر بے نور بی جا کیں۔ میری تو خدا ہے دعا ہے کہ اے پوری کا نئات کے مالک و خالق سورج اور چائد کے چائے تیرے رئے روشن کے بغیر تاباں اور فروزاں ہی نہ ہوں۔

آرزو دارم که درعشقت تن پیمار من خالی از افغال وزاری فارغ از شیون مباد فارغ از شیون مباد (میں یمی آرزو رکھتاہوں کہ تیرے عشق میں میرا بیار جم کی وقت بھی مجمی رونے دھونے آہ وزاری اور نالہ دشیون ہے خالی نہ ہو)۔

ایک عاشق صادق وارتگی میں اپنے حبیب کے گوش گزار کررہاہے کہ اگر چہ میراجم میرے بھر وفراق اور گریہ زاری کے باعث کا نٹا ہو چکا ہے جان تو ہے گرجم سداسدا کا بیار رہتا ہے۔ میرا جشہ اب کلبہ اتزال بن چکا ہے اس ساری کاصورت حال کے باوجود بھی میری میں آرزو ہے کہ اس نحیف و نزار اور علیل و بیارجم میں بھی تیراعشق گھر کیے رہے اور میں تیرے عشق میں بھی رونے دھونے آہ وزاری نالہ وفریا واور شوروشیوں کی نعتوں اور سوغاتوں سے محروم ندرہوں۔

تاج شاہی چوں شود باخاک کیماں عاقبت افسر محی بجز خاکشر گلخن مباد

(فانی ہونا جہاں کا مقدر ہے اور سب پھھ فانی ہے۔ چونکہ تاج شاہی بھی خاک ہیں ل کرخاک ہوجا کیں گے۔ تو پھراس صورت میں مجی الدین میہ چاہتا ہے کہ آگ کی بھٹی کی راکھ ہی میرا تاج شاہی بنجائے )۔

ہر چیز اعلیٰ اوراد فی فانی ہے۔ سب بالآخر فنا ہو کر رہیں گے۔ اس موت کے سامنے کی بادشاہ یا شہنشاہ کی اوراس کی سلطنت وعظمت اوراس کے اقتدار واختیار کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہوتی۔ اس کے سامنے کی کی شان وشوکت اور خلعت وتاج وتخت بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ سب کو بالآخر خاک کے ساتھ ل کرخاک ہوتا ہوتا ہے۔ ایسی بے ثبانی اور نا پائیداری کی حالت میں مجی الدین کی یہی آرز و ہے کہ آگ کی بھٹی کی راکھ یا تنور کی راکھاور خاک ہی اس کے سرکا تاج اور اعزاز وامتیاز بن جائے۔ یا بحوالہ تصوف وہ عشق الی میں جل جس جس جس مجس کر راکھ کی مشت

## غن **الله**

شاخ گل از ناز گہہ گہہ یار یادم می دہر برگ گل زاں گل رخ رخسار یادم می دہر (گلاب کی شاخ ناز کبھی بھے میرے یار کی یاد دلاتی ہے اورای طرح گلاب کی پتی بھے میرے یار کے گل رخسار کو یاد دلاتی ہے)۔

اس شعر ہیں ایک عاشق اپنے معثوق کے سراپا کو اپنے سے انداز میں بیان کرتا ہے اگر چہ عالم نبا تات اور پھولوں میں گلاب کے پھول کو اور اس کے پودے کو بڑا خوب صورت مثالی اور حسین قرار دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے عاشق اپنے معثوق کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب کمی گلشن میں گلاب کی کوئی نرم و نازک ٹہنی ہوا میں جھولتی اور مستی کے سے انداز میں لہراتی ہے۔ تو اسے دیکھ کر عاشق کو اپنے معثوق کا چلنا پھرنا اور ناز وانداز یاد آتے ہیں اور اسی طرح گلاب کے پھول کی گلا بی سرخ پتی کو دیکھ کر معثوق حسین کے گلا بی اور تر وتازہ گل رضار یاد آتے ہیں۔

#### P

چوں روم درکوہ تا ازیاد او فارغ شوم می خرامد کبک زال رفیار یادم می دہم (میں تو پہاڑ پر اس مقصد کے لیے جاتا ہوں کہ اس کی یاد سے پھے عرصہ فارغ ہو سکوں۔ وہ امن وسکون کی جگہ ثابت ہو۔ لیکن دہاں پر جب میں چکور کی حال اس فار ، کھٹا ہوں تو پھر جھے اپنے یار حسین کی چال کی یاد آ جاتی ہے)۔

میں جب مجی اپنے محبوب حسین کے جر و فراق اور درد دل سے بچنے کی خاطر کی دران بہاڑی علاقے میں چلاجاتا ہوں اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں پی مختصر وقت ہی

کے لیے سبی اپنے محبوب کی یاد سے فارغ اور آزاد ہو جاؤں۔لیکن پہاڑوں اور واد ہوں کا تو اپنا ایک حسن و جمال اور پروقار ممکنت ہوتی ہے۔ وہاں پر پرندوں اور درختوں کی اور ہی خوب صورت بہاریں ہوتی ہیں۔ کو ہتائی علاقے میں چکور جو چاند کا عاشق پرندہ ہے وہ اپنی ہی چال دکھاتا ہے۔ کبک نازک خرام جب وہاں اپنی مسحور کن چال سے چلتا ہوا گر رہا ہے تو اس سے پھر مجھے اپنے محبوب کی ولر با چال اور چلنا پھر نا یاد آجاتا ہے ای طرح میں ایک بار پھر بے تاب ہوجاتا ہوں۔ پھر پہاڑ پر جانا بھی بے کار ہو کررہ جاتا ہے۔

#### P

ہر کیا بینم گل با خار می سوزم کہ آل ہمری یار با اغیار یادم می دہد

(میں جب اور جہاں بھی پھول کے ساتھ کا نثا دیکھتا ہوں اس سے جل جاتا ہوں کیوں کہاس سے تو میرے یار کا مجھے غیروں کے ساتھ بیٹھنا یاد آ جاتا ہے )۔

مانا کہ پھولوں کے ساتھ کا نظے ضرور ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کی موجودگی کی ضرورت کا احساس اور بھی زیادہ ہوجاتا ہے کیونکدان کانٹوں سے پھولوں کی تفاظت ہو جاتی ہے۔ پھول لوگوں کی دست ہُر داور جانورں کا چارہ بننے سے بنچ رہتے ہیں۔لیکن ہیں تو جب بھی اور جہاں بھی پھول کے ساتھ خارکود کھتا ہوں تو اسے دکھی کر ہیں حسد اور رشک سے جل بھی جاتا ہوں ہے تا ہوں ہے اتا ہوں کے ساتھ بیشمنا اور ان میں رہنایاد آ جا تا ہے۔

(P)

چوں روم درگلتان کر خولیش آسایم دے

ہا تگ بلبل نالہ ہائے زار یادم می دہد

(جب بھی میں اس فرض ہے گلتان میں جاتا ہوں کہ میں دم بھر کے لیے اپنے آپ کو

آرام پہنچا سکوں نیکن وہاں بلبل کی آوازیں من کر جھے اپنی گریدوزاری یاد آجاتی ہے )۔

گلتان اپنی باغ و بہار فضاؤں ہے پھولوں اور ان کی خوشبوؤں پر ندوں کے چپچوں

اور چپکاروں اور تتلیوں کی خوش اڑانوں کے سحر میں لے لینے والی جگہ ہوتی ہے۔ وہاں کی ہوا کسی بھی جان فزا اور دل خوش کن ہوتی ہے۔ لیکن میرے ساتھ تو اور ہی معاملہ ہوتا ہے۔ مجھے وہاں جا کرسکون و آرام اور ہرگز آسودگی حاصل نہیں ہوتی بلکہ میرے غموں اور آلام میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باغ میں سدا بلبل کا بو گئے رہنا جھے میرا اپنارونا دھوتا اور مصائب و مشکلات سے شوروغوغا یاد آجا تا ہے اور اس طرح میری بے سکونی کئی چند ہو جاتی ہے۔

(4)

واستان تیشهٔ فرماد کوہ بے ستوں خار خار سینہ افگار یادم می دمد (تیشهٔ فرمادادرکوہ بےستون کی داستان س کر مجھے کانٹوں سے اپنے سینے کا زخمی ہونایاد آجاتا ہے )۔

فرہاد کا عشق 'اس کا جذبہ صادق اور اپنے معثوق کو خوش کرنے کی مساعی کی داستان بودی ہی مشہور اور قابل تحسین تھی جاتی ہے۔ فرہاد کا وہ بیشہ کہ جس سے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پہاڑ کو تو ثرتا اور کا شا در کوہ بے ستون ایران کا وہ شہور پہاڑ کہ جس کو کھود کر فرہاد جوئے شیر لایا تھا' یہ ساری داستان بری ہی ولکش عشق و عاشقی کے میدان میں مثالی اور حوالہ جاتی حیثیت رکھتی ہے۔ شاعر بتاتا ہے جمیں تو یہ داستان فرہاد سن کراپنے سینے کا کانٹوں سے زخی ہونا اور ان زخموں کی ٹیسیں اور درد کی لہریں یاد آتی ہیں۔

P

رستہ بودم از جفائش و کہ جور روزگار باز خونریزی آل خونخوار یادم می دہر (میں تو اس کے جور و جفاسے رست گاری حاصل کر چکا تھا'لیکن زمانے کے صدقے کرزمانے کی خون ریزیوں نے مجھے پھر میرے مجبوب کے ظلم وستم کی یاد تازہ کر دی ہے)۔ یہ میری خوش بختی کہیے یا غلط فہمی کہ میں تو اپنے شیک اپنے ظالم محبوب کے ظلم وستم اور جور و جفا کو بھول کر ان سے نجات پاچکا تھا میں یہی سجھتا رہا تھا کہ اب میں دوبارہ محبوب کی سجر و بوں اور بے نیاز بوں کی بھینٹ نہیں چڑھوں گا۔ شاید میرا دشمن جاں اب میری جان تک کے در پے نہیں ہوگا لیکن میصورت حال یا غلط نہی زیادہ دیر تک برقر ار ندرہ کی ۔ کیونکہ زبانے نے تو جھے پر برطرح کے ظام وستم روار کھے۔ اس طرح غم ہائے روزگارہی سے جھے پھر میرے ظالم محبوب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔

(2)

جان شیریں سوز دم چوں شعر سحی بشنوم زائکہ شیر بنی آل گفتار یا دم می دہد (جب میں مجی الدین کے شعر سنتا ہوں تو میری جان شیریں مجھے جلا ڈالتی ہے۔ کیونکہ اس کے شیریں کلام ہے مجھے میرے محبوب کی شیریں کلامی کی یا دآ جاتی ہے )۔ محی الدین کی شاعری سراسر تصوف اور تغییر و حدیث کی شرح پر مشتمل ہے۔ ان کا کلام اور شعر بیزے ہی پر اثر اور پر سوز اور شیریں ہیں۔ حضرت محی الدین کا کلام اور پیغام اپنی طاوت اور اثریت میں روحوں کو بھی شیریں اور پر کیف بنادیتی ہے۔ اس لیے عاشق نامراد کہتا

اور سمر بوسے ہی چہر اور چہر اور پیری ہیں۔ سمرے کی مدین کا منا ہمرد پیدا ہیں۔ ملاوت اور اثریت میں روحوں کو بھی شریں اور پر کیف بنادیتی ہے۔ اس لیے عاشق نامراد کہتا ہے کہ ان کا اتناعمرہ اور حلاوت بخض کلام اور بخن شیریں میرے لیے پھر عذاب اور مصیبت بن جائے ہیں کیونکہ ان کی شیرین سے مجھے میرے مجبوب حسیس کی شیریں گفتاری اور حلاوت کلام کی یادتازہ ہو جاتی ہے۔

غزل 🖚

نمی دانم کہ او تا کے پئے آزار خواہد شد گوید ایں ولے آخر ازو بیزار خواہد شد (میں نہیں جانا کہ وہ کب تک مجھے آزاد پہنچانے کے در پے رہے گا۔ گرچہ پچھ نہیں بتایا' لیکن ایک روز آخر کا روہ مجھے آزار پہنچاتے بیچاتے بیزازار ہو جائے گا۔ تھک ہار جائے جھے اس حقیقت کی اور اس کے اراد ہے کی یکسر کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کب تک اور کہاں سک آزار پہنچانے کی ایذ ارسانی میں مبتلا رکھتا ہے۔ معلوم نہیں وہ کتنے زمانوں تک جھے تکلیفوں اور مصیبتوں میں گرفتار کھنا جا ہے گا اگر چہ وہ اس ضمن میں بالکل پھی نہیں بتایا اور شایدوہ کھی بتا کر میر ہے در دوالم کو کم کرنا نہیں جا بتا اس مقصد کے لیے وہ کوئی زمانی صدمقر نہیں کرتا کہ اس کے آزاد اور تکالیف کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ لیکن میں جھتا ہوں کہ ایک روز ضرور آگا کہ وہ بھے آزار پہنچاتے پہنچائے تھک ہار جائے گا۔

P

بدیں خو چند روز ہے گر بماند از جفائے او تنم بیمار خواہد کشت و جال افگار خواہد شد (اگروہ ای طور چندروز اور مجھے اپنی جفاؤں کا شکار کرتا رہا تو میراتن بیار ہوجائے گا اور جان زخمی ہوجائے گی)۔

آزار اور تکالیف برداشت کرنے کی بھی حداور سکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تو پھر اور ہما اور جفا کاریاں روار کھتا ہے میں ہی احوال ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میر امحبوب جھے پر جو جوروستم اور جفا کاریاں روار کھتا ہے میں انہیں خندہ روئی سے قبول کر کے اپنے جسم و جاں پر جھیل رہا ہوں۔ میرے دل کا معاملہ اور ہے مگر بیاجسم و جان کی برداشت کی سکت محدود اور متعین قتم کی ہے۔ اس لیے میں اس برفلنی میں ہوں کہ اگر میری جان کے دشمن محبوب نے اپنے مظالم چند روز اور جاری اور روار کھے تو ان مظالم سے میراجسم بیار ہو جائے گا اور میری جان بھی ذخی اور مجروح ہو جائے گا۔

(P)

بخواب مرگ شد بخت من و گویند یارانم که نو فریاد و افغال کن او بیداد خوامد شد (میرا بخت تو موت کی نیندسو چکا ہے' اس کی کوئی خواہش یا آرزونہیں ہے' اور مجھے میرے دوست یار بیا کہتے ہیں کہ خوب فریاد و فغال کرد کہ اس سے تیرا بخت بیدار ہو جائے میرے حبیب کی بے نیاز ایوں کج روائیوں اور سدا سدا کی جفاؤں سے جھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بخت اور نعیب سو ہوتا ہے کہ ہمارا بخت اور نعیب سو چکا ہے بلکہ مرچکا ہے۔ مایوسیاں اور تامرادیاں اتنی بڑھ چک ہیں اور ہر طرف محرومیوں ہی کے سائے ہیں۔ ان احوال میں ہماری حالت کو دیکھ کر ہمارے یار ہمیں اور ہی فتم کے مشورے دے دمونے میں مہت اثر اور طاقت ہوتی ہے رونے دھونے سے قلب وروح کی آلود گیاں دھل جاتی ہیں' زنگ آلودگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے جھے بھی کہا جارہا ہے کہ میں بہت زیادہ جی مجر کے اور کھل کر رویا کروں کہ اس سے بخت بیدار ہو جائے گا۔



کمن بہر خدا عزم گلتال باچنیں روئے کہ دائم باغبال شرمندہ از گلزار خواہد شد (اے میرے محبوب! تو اپنے اس حیس روئے دکش کو لے کر گلتان میں جانے کا ارادہ نہ کر' کیونکہ میں جانتا ہوں تیرے حسن و جمال کے سامنے باغ بان کو اپنے باغ کو دکھے کر شرمندگی ہوگی )۔

اے میرے محبوب دار با اے میرے یار حسیں! تیرے حسن و جمال کے سامنے سب نیج اور اور نی ہیں۔ مانا کہ باغ میں بہت کچھ ہوتا ہے بھولوں اور کلیوں کا معصوم حسن ان کے رنگوں اور تازیوں کی بہاریں ' ہریالیوں' پودوں بوٹوں اور در ختوں پیڑوں پر عجیب ہی جوبن ہوتا ہے۔ پورا گلستان کو یا جنت بنا ہوتا ہے۔ اس کی فضا کیں اور معطر خوشبو کیں جانفر ااور روح افز ا ہوتی ہیں۔ اس نیج سے گویا گلستان کا ایک اپنام محور کن حسن و جمال اور خوش کن ساں ہوتا ہے۔ لیکن اے میرے سب سے حسین محبوب! اگر آپ نے باغ میں اپنے پر جمال اور حسیس چبرے کے ساتھ عزم کر رکھا ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ باغ کا مالی' باغبان آپ کے حسن و ناز کے سامنے اپنے باغ کو د کھی کر شرمندگی محسوس کرے گا۔

## میفشاں وست چندے درساع اے نازئین من کہ ہوش اے جان من از دست دست افگار خواہد شد

(اے میرے ناز نین! میرے لیے تیری ادا کیں جان لیوا ہیں۔وفت ساع ناز وادا کے ساتھ اپنے ہاتھ کو یوں نہ جھٹکا کر۔ کہ اس سے اے جان من! میری ہوش اور دائش زخی ہو کررہ جاتی ہے)۔

عاشق رکلیرا اپن ناز وادا ہے معمور محبوب ولر باکی ایک ایک ادا اور جسم و جان کی حرکت اور جبنیش پر بھی بیار اور محبت کی نظر رکھتا ہے۔ وہ تو معشوق کی ایک ایک ادا پر پوری دنیا قربان کر سکتا ہے اور جان تک وارسکتا ہے۔ بتاتا ہے کہ میرے عشوہ ناز کے مجسمہ حسین ساع کی محفل میں جب بھی تو اپنے بی ناز وادا کے ساتھ اپنے ہاتھ کو جھٹک کر تو اپنے جذبات واحساسات لطیف کا اظہار کرتا ہے تو تمہارے اس ہاتھ کے جھٹکنے کے پر کیف اور پر ناز انداز سے میری عقل میری دانش سب زخی اور گھائل ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد جمیں تو اپنی خبر عقل میری دانش میس نے باتی ہو کہ دو جاتی ہے۔

T

چہ گویم شرح جوریار و درد خولیش با مردم پے تسکین من گویند با تو بار خواہد شد (اے میرے ہمدم! میں لوگوں کو کیا تفصیل بناؤں کدمیرے محبوب کے جوروشم کیے بیں اور میرے درد کی حالت کیا ہے'وہ دنیا وار لوگ تو میری دلداری اور تسکین کی خاطر جھے صبر ہی کی تلقین کرتے ہیں )۔

میں تو بجیب مشکل میں ہوں' یار حسین کے ظلم وستم' جور و جفا' ستم ہائے گونال' کج رویاں اور بے اعتما ئیاں الی ہیں کہ میں ان کی تفصیل اور شرح لوگوں کو کیا اور کہاں تک بتاؤں۔ ان قبر مانی رو بوں کے اندر میری کیا حالت ہے اور مجھ پر سدا کیا بیٹتی رہتی ہے' اس سے بھی میں اپنے ہمدرد دوست یاروں کو پچھٹیں بتا سکتا۔ اگر پچھٹھوڑ ابہت بتا تا ہوں یا بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو سب میری ہمدردی کی خاطر تلقین اور صبر کے ڈوگئرے برسانے لگتے ہیں۔ وہ سب مجھے خاموش اور بے نوا کر دینا چاہتے ہیں۔

زاندوہ دل و چاک جگر تا کے برو محتی گدایں عشق ست و ایس ہا ہر زماں بسیار خواہد شد (محی الدین اپنے دل کے رنج وغم اور درد مندی کے ساتھ اور جگر چاک کے ساتھ کب کر ارہ کرے۔ یہ قوعشق ہے۔ اس میں تو ہر دور میں اندوہ وغم بڑھتے ہی جاتے ہیں )۔

اس عشق کی دنیا میں آ کرمجی الدین کے دل کے جھیلے اور اندوہ بے حدو حساب ہو چکے ہیں۔ اس عشق کی دنیا میں آ کرمجی الدین کے دل کے جھیلے اور اندوہ بے حدو حساب ہو چکے ہیں۔ اس تو اس میدان میں غموں پڑ غم اور صد مات پر صد مات طح رہے ہیں۔ دل کی رنجوری اور درد مندی کو بھی ایک لیے بھی سکون نہیں مل سکا۔ چگر بھی ان صد مات اور تھرات کی بدولت چھلنی ہو چکا ہے۔ اس حالت میں بھی بھار سوچتا ہوں کہ کب تک نبھا سکوں گا۔ کب تک ان غموں اور مصائب کا ہو جھ برداشت کر سکوں گا۔ دل و جان گرفتہ ہی نہیں بلکہ وہ تو پارہ پارہ ہو چکے ہیں۔ اس کا انجام اور انتہا کیا اور کہاں ہے۔ لیکن یہ تو وادی عشق ہے۔ میدان عاشق کے ہے۔ اس راہ میں دل کے غم اور جگر کے چاک تو مدام بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ عاشق کے بردا مصائب کا بڑھ میں ہی عشق کا ارتقا اور عشق کی ترتی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں۔ عاشق کے برد کید غموں اور مصائب کا بڑھ میں ہی عشق کا ارتقا اور عشق کی ترتی ہوتی ہوتے ہیں۔ عاشق کے برد کید غموں اور مصائب کا بڑھ میں ہی عشق کا ارتقا اور عشق کی ترتی ہوتی ہوتے ہیں۔ عاشق کے برد کید غموں اور مصائب کا بڑھ میں ہی عشق کا ارتقا اور عشق کی ترتی ہوتی ہوتے ہیں۔ عاشق کے برد کیل غموں اور مصائب کا بڑھ میں ہوتے ہی خوات ہوتے ہیں۔ عاشق کے بین کرد کیک غموں اور مصائب کا بڑھ میں ہوتے ہیں۔ عشق کا ارتقا اور عشق کی ترتی ہوتے ہیں۔ اس کا ایک ہوتے ہوتے ہیں۔ عاشق کے اس کو حدود میں کردی ہوتے ہوتے ہوتے ہیں۔ عاشق کے دور کیک خوات

غر·ل 🐨

مرا کشتی و گوئی خاک ایں برباد باید کرد چرا بر درد مندی ایں ہمہ بیداد باید کرد (اے میری جان کے دشن تو نے جھے مارڈالا ہے اوراب سے کہتے ہوکہ اس خاک کو بھی برباد اور خاک کردوں۔ میری اس قدر درد مندی اورغم زدگی کے باد جود بھی مجھ پراتے ظلم کیوں روا ہیں )۔ عاشق زارگلہ گزاری نہیں کرتا لیکن صرف اپنے محبوب کی توجہ حاصل کرنے کی خاطر بتا رہا ہے کہ اے میرے حبیب! مجھے تو نے موت کے گھاٹ اتار رکھا ہے۔ میں سدا مرتا رہتا ہوں۔ تو اس پر بھی خوش نہیں ہے۔ اب تو مجھ سے یہ بھی کہدرہا ہے کہ میں اپنے جسم کی اس خاک کو بھی خاک ہی میں ملادوں۔ مٹی کو مٹی میں ملاکر ہواؤں میں اڑادوں۔ اس ساری صورت حال میں میں جھتا ہوں شاید میری درد مندیاں 'آزردگیاں اور اندوہ نا کیاں کی کام کی نہیں جیں۔ کیونکہ تو تو مجھ پر پے بہ پے اور مدام اپنے ظلم وستم بڑھائے ہی چلا جارہا ہے۔ کی نہیں جیں۔ کیونکہ تو تو مجھ پر بے بہ پے اور مدام اپنے ظلم وستم بڑھائے ہی چلا جارہا ہے۔ مجھ پر ظلم دجور کا بیسلسلہ کب تک برقر ارر ہے گا۔ کب بیر شکل دفت ختم ہوگا۔

P

ہمہ کس از تو دل شادند غیر ازمن کہ عمکینم نمی گوئی دل ایں ہم زمانے شاید باد کرد

(میرے محبوب! تونے میرے سواباتی دوسرے لوگوں کے دلوں کوخوش کیا ہواہے۔ صرف میں ہی تو غمز دہ ہوں۔ لیکن تو یہ بھی بھی نہیں کہتا کہ اس دل حزیں کو بھی بھی شاد کرنا چاہیے )۔

اس شعر میں شاعر پھر اپنی ہی محروی اور بدسمتی کوسا سے لاتا ہے کہ اس دنیا میں تنہا میں ہی ایک ایس البتا ہیں۔ دوسر بولوں کو غیروں کو ہی ایک ایسا بدقسمت ہوں جس پرغموں کے پہاڑٹوٹے ہوئے ہیں۔ دوسر بولوگوں کو غیروں کو تو نے بجا طور پر خوشیاں بانٹ رکھی ہیں' ان سب کے دل خوش ہیں۔ لیکن ہر طرح کے غم اور شکیوں سکھنیاں صرف ہمی پر روا اور جاری ہیں۔ ہماری حالت اور کیفیت' طلب و آرز و اور وارشکیوں کو دیکھ کر بھی تو جھی ہمارے دل کو شاد اور خوش کرنے کے بارے میں کچھنہیں کہتا۔

P

شدم پیر از غم تو کر جوانی برو ہم گرجال کہ آخر بندہ پیرئے بسے آزاد باید کرد (تیرغم کے اندر میں بوڑھا ہو چکا ہوں' اگر جوانی میں جان دے دیتا تو اچھا تھا۔ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور یہ بھی ہے کہ بوڑھے بندہ ملازم کوتو فراغت اورآزادی بخش دی جاتی ہے)۔ اے میرے محبوب دار با اور حبیب ما! جھے تیرے ہی غمول نے بوڑھا کرور اور لاغرو فسیف کردر اور الاغرو ضعیف کردیا ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں جوانی ہی میں اپنی جان دے ویتا اور اس برخھا ہے کے آلام وصد مات ہے بچار ہتا اور ہی بھی زمانے کی ایک روش ہے کہ بوڑ ھے خدمت گار کو اس کی ملازمت ہے سبدوش کردیا جاتا ہے۔ میں جو کہ تیری عنایتوں ہے اور تیرے مثموں کے بوجھے سے نا تواں اور بوڑھا ہوا ہوں اب میں تو کہیں اور جانہیں سکتا ، بلکہ میں نے جہاں اپنی جوانی کی قربانی دی ہے اپنا بڑھا یا ہی اس در پر نچھا ور کروں گا۔

(1)

حکایت ہائے حسن او بغیر ازمن نباید گفت حدیث شیوہ شیریں برفرہاد باید کرد (اے دنیا والو! اس کے حسن و جمال کی حکایت میرے بغیر کی اور سے نہ کی جائے۔ کیونکہ شیریں کے ناز وانداز اور رنگ ڈھٹگ فرہاد ہی ہے کہنے چاہیں )۔

میرامجوب حسین کس قدر داربا کس قدر پر از جمال ہے اس کا حسن کیا کیا قباحیں داواں ہے تباہ و برباد کرتا رہتا ہے داوان ہے تباہ و برباد کرتا رہتا ہے میں اس کے مظالم ہے اس کی جفاؤں ہے کس کس طور ہے گھائل اور تباہ ہوتا رہتا ہوں۔ گویا اس ظالم نازنیں کا حسن و جمال جمھے پر جو پچھ کرتا رہتا ہے وہ میں ہی سب سے زیادہ اور خوب جانتا ہوں۔ اس لیے اگر کسی نے میرے محبوب کے حسن کی کہانی کہنا ہے تو وہ صرف جھی کو وہ کہانی سنائے اور تفصیلات بتائے۔ کیونکہ دستور ضلق یہی ہے کہ شیریں کا تذکرہ شیریں کے عاشق فرہاد ہی ہے بیان کرنا بہتر ہوتا ہے اور یہی حق بھی ہے۔ معشوق کا تذکرہ اس کے سے عاشق فرہاد ہی ہے کیا جانا چاہے۔

(2)

چہ عمراست ایں کہ در شب ہا بود ہر کس بخواب خوش مراتا روز از دست غمت فریاد باید کرد (اےلوگوا میری بھی کیا زندگی ہے کہ راتوں کو ہر مخض میٹھی نیندسوتا ہے' گر میں تو مج ہونے تک تیرے غموں کے ہاتھوں نالد وفریاد ہی کرتا رہتا ہوں )۔

بتایا جارہا ہے کہ ہم عاشقوں کی زندگی بھی عجیب ہی ہوتی ہے۔ انہیں سونے جا گئے اٹھنے بیٹنے اور کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ ساری دنیا راتوں کو محو خواب ہوتی ہے۔ ہر شخص میشی نیند کے مزے اوران ہے اور دنیا و مافیہا سے بے خبر سوتا ہے۔ کیکن ہماری قسمت میں سوتا' آرام کرنا اور خواب شیریں کے مزے لوٹنا نہیں ہے۔ ہماری صورت تو اور ہی ہوتی ہے کہ ہم شام ہے جب کے اندوہ کے ہاتھوں رات بھر نالہ وفریاد اور آہ و زاری کرتے رہے ہیں۔ ہمارے لیے رات رونے دھونے ہی کے لیے ہوتی ہے۔

T

بنائے زندگی حیف است کآخر می شود وہراں چنیں کارنکو باہرچہ ہے بنیاد باید کرو (افسوس آخر کاراس زندگی کی بنیاد وہران ہوکررہے گی اورٹھیک ہے کہ یہ نیک کام ہر ہے بنیاد کے ساتھ کرنا ہی چاہیے )۔

یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ''روئے زمین پر (کا نتات ارضی میں) جو پچھ بھی ہے نتا پذیر ہے''۔ (۲۲:۵۵)۔ اس لیے یہ زندگی بھی بالآخر دیران اور فنا ہوکررہے گی۔ یہ فقد رہے کا قاعدہ قانون ہے کہ جو پچھ بھی پیدا ہوا ہے اسے فنا ہو کررہنا ہے اور بقاتو صرف اور صرف اور صرف اللہ بی کے لیے ہے۔ گویا اس کا نتات کی ہر شے اور ہر تخلیق اپنی اصل میں بے بنیاد ہے۔ وہ پیدا ہونے کے ساتھ بی فنا کی جانب بڑھے گئی ہے۔ ہر تخلیق کا انجام اور مقدر صرف فنا بی ہوتا ہے۔ اس صورت میں فنا ایک امری کام ہے جے شاعر نے ایک نیک کام قرار دیا ہے کہ یہ نیک کام دنیا کی ہر بے بنیاد شے کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔

مزن محی بے لاف از سخن چندال کہ جائے نیست تو شاگردی ہنوذت خدمت استاد باید کرد (اے کی الدین لاف زنی ہے کام نہ لؤ اپنی تعریف و توصیف کا یہ وقت نہیں ہے۔ ابھی تو شاگری ہی ہیں ہے۔ ابھی تو تہہیں اپنے استاد کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے)۔

اے محی الدین! تیرے بیشعر یا بخن طرازیاں پھی بھی نہیں ہیں ان پر بھیے کی طرح کے ذعم کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کلام اور بخن پر بھیے لاف زنی کرنا بھی زیب نہیں دیتا اور جان لو کہ کسی طرح کی ڈیٹک مارنے کا نہ تو موقع ہے اور نہ مقام ہے۔ بلکہ خاموثی افتیار کرنی ضروری ہے اور ابھی صرف یہی جان لو کہ تم تو ابھی خام کار ہواور شاگر دی ہی میں ہواور ابھی تو تہہیں اپنے استاد کی مزید خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔

## غن **الله**

دل ناشاد من شاید که روزے شاد مال گردد ولے مشکل که آل نامهر ہرگڑ مہربال گردد (میربےناشاد دل کومکن ہے کسی روزخوثی مل ہی جائے میں اس خوش فہی میں ہوں۔ مگراس نامهربان کا جھے پرمهربان ہو جانا مشکل بات ہے)۔

عاشق زار بتاتا ہے کہ عین ممکن ہے میرا خالق و مالک میرے مغموم اور ناخوش دل نامراد کو کسی روز کوئی خوشی دے دار پچھ عرصہ کے لیے ہی ہی مجھ بھی قعرالم وظلم سے نکلنے کا موقع مل ہی جائے ۔ بیسب پچھ تو ہوسکتا ہے ۔ لیکن بیسی صورت میں ممکن نہیں کہ وہ جنم جنم کا اور سدا کا نام ہربان اور ظالم اور جھاؤں کا پتلا ہے وہ بھی ہم پر مہربان ہوجائے یہ امر محال ہے اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جھا پیشہ محبوب جذبہ رحم سے یکسر عاری ہے۔ اس لیے اس سے زی یا مہربانی کی امید رکھنا عبث ہے۔

### P

مراگر شادیئے دل در رسد ناگہ براں ماند کہ درشہرے غریبے آمدو بے خانمال گردد (اگر جھے ناگاہ اوراچا تک خوشی مل جائے تو دہ میرے لیے انہونی ہوگی۔ دہ تو ایسے ہوگی جیسے کی شہر میں کوئی غریب مسافر آئے اور بے خانمال ہو جائے )۔

عاشق زارکوکی جانب ہے کبھی کوئی خوشی ملنے کی ہرگز تو قع بی نہیں ہوتی 'وہ تو سدا مایوی ہی ہے ہمکنار رہتا ہے۔ اس لیے وہ بتاتا ہے کہ اگر بھی کسی حوالے ہے ایک کہیں سے کوئی خوشی یا انبساط و نشاط اچا تک مل بھی جائے تو نا پائیدار اور سراسر عارضی اور بے ثبات ہی ہوگی۔ وہ فورا ہی جاتی رہے گئ کیونکہ خوشیاں اور آسود گیاں تو ہماری قسمت میں ہیں ہی نہیں۔ بفرض محال کوئی ہوگا ہی قسم کی یا کوئی اچا تک خوشی ملے گی تو وہ شعلہ متعجل می ہوگی۔ یا اس خوشی کی مثال اس معافر کی می ہوگی۔ یا اس خوشی کی مثال اس معافر کی می ہوگی جو کسی شہر میں اتر سے لیکن وہ فورا ہی بے گھر اور بے آسرا ہو جائے۔

P

چنیں کام روز زال بدخو بلا انگیز می بینم عجب نبود که روز فتنه آخر زمال گردد

(اے دنیا والو! آج میں اس بدخو ظالم کے ہاں جو بلائیں اور مصبتیں دیکھ رہاہوں' اخیں دیکھ کرکہا جاسکتا ہے کہ جب نہیں ہے کہ بدفتنہ آخرز ماں جبیبا ہی دن نہ ہو)۔

بتایا جارہا ہے کہ میرامجبوب حسین ہرروز نے سے نے فقنے ہر پاکرتا ہے اور میری جان کوسدا جلاتارہتا ہے۔ آج وہ ایک اور نئے ہی فقنے کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اس کا یہ جوفقند دجالی ہے اس کو دیکھ کر یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ آخر کا زمانہ آگیا ہے اور اس کا فقنہ بھی ہر پا ہو جائے گا۔ اور وہ جوفقنہ آخر زمال ہے وہ تو لوگوں کوسراسر گمراہ کرنے والا ہوگا۔ اس میں گمراہی کے ساتھ بتاہی اور بربادی بھی ہوگی اور وہ فقنہ دجال ہوگا۔

اگر بار ول من آسال خواہد کہ بردارد نہ جنبد بیج گہہ از جاتئے چول من ٹاتواں گردد (میں یہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے دل کا بوجھ آسان اٹھانا چاہتا تو دہ اپنی جگہ ہے ال بھی نہ سکتا اور وہ بھی میری طرح نا تواں اور کمزور ہو جاتا )۔

اس کے عشق و محبت کا جو میرے دل پر بوجھ ہے وہ بے صدو حساب ہے۔ اس بوجھ کو صرف ہی ہیں جوافعائ ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اس بوجھ کو آسان بھی اٹھانا چاہتو سے بوجھ اس کے لیے بھی بہت وزنی اور بھاری ہوگا۔ وہ اس بوجھ تشل کواٹھا کر بال بھی نہیں سکے گا۔ اور وہ ہمارے دل کا بھاری بوجھ اٹھائے تو وہ بھی ہماری ہی طرح بے جال ناتواں اور محیف ونزار ہوکررہ جائے گا۔

اس شعر میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی جانب بھی اشارہ موجود ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ''نہم نے (کا نتات کی لافانی سچائیوں اور صدافتوں کی) امانت عظیم آسانوں ' زمین اور پہاڑوں کے سرد کرنا چاہی اور پیش کش کی ۔ لیکن انہوں نے یہ بارگراں اٹھانے سے پہلوجی کی اور ڈر گئے۔ گرانسان (ضعیف البیان) نے اس امانت گراں مایہ کا بوجھ اٹھالیا۔ بہلوجی کی اور ڈر گئے۔ گرانسان (ضعیف البیان) نے اس امانت گراں مایہ کا بوجھ اٹھالیا۔

برآل بودم کہ دل را مرہم بہبود خواہد شد چہ دانستم کہ جانم را بلائے ناگہال گردد (میں بھی کتنا سادہ لوح اورخوش بنی کا شکار ہوں۔ میرا وہم و مگان تھا کہ تیرے در دعشق سے میرے زخی دل کی بہتری کے لیے مرہم ہے گا۔ جھے اس کی ذرا بھی خرنہیں تھی کہ اس سے تو ائن ہماری جان ناگہال مصیبت میں پھنس جائے گی)۔

عاشق ناصبور بتاتا ہے کہ اس کا خیال تھا کہ مجبوب ہے اس کا عشق اور وارفگی اس کے باعث زیست بنے گئ اور وروعشق ہے اس کی روح اور جان کے عوارض جاتے رہیں گے ۔ مجبوب کے عشق زار نے اپنے عشق کے ۔ مجبوب کے عشق زار نے اپنے عشق کے ۔ مجبوب کے عشق دار نے اور است کر رکھی تھیں ۔ لیکن عملی طور پر ، اوعشق میں بالکل کے حوالے ہے اس قدر زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں ۔ لیکن عملی طور پر ، اوعشق میں بالکل اس کے برعش ہوا اس کے لیے محبوب کا عشق غم لا زوال اور درو و کرب بن کراس کی جان پر بی سوار ہوگیا۔ یوں پھران کے لیے محبوب کا عشق غم لا زوال اور درو و کرب بن کراس کی جان پر بی سوار ہوگیا۔ یوں پھران کے لیے ' پائے رفتن نہ جائے ماندن' یعنی نہ جانے کی طاقت اور نہر ہے کی جگہ والی صورت حال بن جائے گی۔

اگر جامے جدا از لعل میگوں تو می توشم ہماں جاخوں شود درچپشم خونریزم رواں گردد (اگریس تیری شراب سرخ کے علاوہ کوئی اور جام شراب پیوں۔ جمجے وار لگی کے لیے پچھنیں جاہے۔تو بیای دقت سرخ خون بن جائے اور میری خوٹی آتھوں میں سے خون کے آنسو بن کر بہنے لگیں )۔

اس شعر میں عاشق ول آزاد کی وفادار پاورار تکاز مجت کواجا گرکیا گیا ہے۔اس شعر میں جوالہ تصوف بھی ہات کی گئی ہے اور عاشق ہے جزم اور وعدہ کرتا ہے کہ اسے جوعشق اللی میں وصدت اور تقرب حق کی شراب ملی ہے وہی بے مثال ہے اور وہ سرخ اور لعل گول بھی ہے۔ اس کی مستی اور کیف سب سے افضل اور جدا گانہ ہے۔ اس لیے جولوگ اس شراب وحدت کو ایک بار چکھ لیتے ہیں پھروہ کہیں کے نہیں رہے ۔ اس شراب حق کی مستی اور کیف لا زوال میں عاشق اس طرح افر ارکرتا ہے کہ اگر اس سرخ شرائی جام کے علاوہ میں کوئی اور جام نوش جال کروں تو میری خون برساتی آنکھوں میں سے خون کے اشک رواں ہو جا کیں۔ گویا عاشق صادق اپنی محبت اور وفاداری کا لیقین اینے ہی ایک جذباتی انداز میں دلا رہا ہے۔

(Z)

غم محی بخور زاں پپیش کر سودائے زلف تو برآرد سر بہ شیدائی و رسوائئے جہاں گردو (اے میرے مجوب اپنے محی الدین کی فکر کر نہیں تو وہ تیری زلفوں کی جھلک ہے دیوانہ ومتانہ اور رسوائے جہاں ہو جائے گا)۔

اے میرے حبیب' مختبے اپنے محی الدین کی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ تو تیرے غم اور جذبہ عشق ہے میرے حبیب ' مختبے اپنے محی عشق ہے نڈھال ہو چکا ہے۔ شایداس نے تو ابھی تیرے حسن و جمال کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی۔ اگر تو نے اِس پر توجہ نہ کی اور اس کے واویلوں اور آ ہوزار کی کو نہ دیکھا تو' وہ روز بد بھی ضرور آپنچے گا کہ جب تیری زلفوں کی ایک جھلک اسے دنیا و ما فیہا ہے بے گانہ اور لا تعلق کر دے گی اور یول وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ وہی پھر تیریے لیے موجب رسوائی بھی ہوسکتا ہے۔اس کی دیوانگی بہرصورت آپ کے اور آپ کے حسن و جمال کے لیے وہ باعث رسوائی بن عمق ہے اس تناظر میں تختیے اس کی' دخبر'' ضرور لینی جاہیے۔

## غزل **ت**

نویدم می رسد ہر دم کہ ایں سُو یار می آید روم از جامگر دانم کہ او دشواری آید (برلحہ مجھے بھی نوید ملتی ہے کہ میرایار ادھر آرہا ہے ہاں وہ ادھر آتو سکتاہے مگریس جانتا ہوں کہ اس کا اس طرف آنادشوارہے)۔

جھے تو ہر دم اور ہر لھے یہ خوشخری کی ملتی ہے کہ وہ یار میری جانب ادھر آرہائے بچھے تو یہ بھی خبر ہے اور اس کی اداؤں ہے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ میری جانب بھی نہیں آئے گا۔ کیونکہ اس سے بیتو قع بی نہیں کی جائئی کہ وہ بھی پر اس قدر عنایت اور مہر بانی فرمائے۔ اس کا اس طرف میرے لیے آنا ایک دشوار اور مشکل امر ہے۔ اور اگر بچ کچھے یقین ہو جاتا کہ میرا وہ مجبوب جس کا یہاں آنا وشوار ہے وہ واقعی ادھر آرہا ہے تو میری خوشی کی کوئی انتہا ہی شربتی۔ میں خوشی سے مر نہ جاتا اگر اعتبار ہوتا۔ لیکن صورت احوال ہے ہے کہ جھے اس کے نہ آنے کا یقین اور اعتبار ہے۔

T

خدایا یک نفس بلبل رہا کن ماجرا بامن کہ سرد گلغدار من سوئے گلزار می آید کہ سرد گلغدار من سوئے گلزار می آید (اے خدا! لمحہ بجر کے لیے بلبل کو رہا کر دے تاکہ وہ بھی بے تکلف ہو کر بھی اپنا ماجرا مجھے سنا سکے کیونکہ میرا پھول سے گالوں والامحبوب باغ کی جانب آرہاہے)۔ ماجرا مجھے سنا سکے کیونکہ میرا پھول سے گالوں والامحبوب باغ کی جانب آرہاہے)۔ اے میرے پروردگار میں آپ سے ایک درخوات کرنا چاہتا ہوں کہ تو تھوڑی دیر کے

لیے بلبل کور ہا کر دے۔ بلبل بے چاری ہمیشہ باغ میں داویلا کرتی رہتی ہے۔ وہ سدا شور وغو فا کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ اس کی بھی کئی حسرتیں اور آرز و کیں ہوں گی۔ یہ بھی پچھ عرض معروض کرنا چاہے گی۔ میرامحبوب حسیس بہت ہی پر جمال ہے' اس کے پھولوں جیسے گلائی رخسار ہیں۔ اس کے حسن و جمال سے سب متاثر ہوں گئے وہی میرا حبیب اس باغ کی جانب آرہا ہے۔ صوفیانہ نقطہ نظر سے بلبلِ شوریدہ ہے''روح'' بھی مراد کی جاتی ہے۔

P

سرم کر دی جدا ازش و کیکن ہم چناں باشد فغال از سینہ اشک از دیدہ خوں بازی آید (اے میرے پیارے محبوب! یہ تیرے عاشق کی انتہائے عشق ہے کہ تونے اگر چہ

میرے سرکو میرے تن سے جدا کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود میرے سینے میں سے فریاد نکل ربی ہے اور خونی آئکھوں میں سے اشک بہدرہے ہیں )۔

میرے حبیب میں ہر حالت میں اور ہر صوت میں تمہارے ہی لیے ہوں۔ میری حیات و ممات بھی تیری ہی ہے۔ اس لیے میرے نزدیک زندگی یا موت دونوں برابر ہیں کیونکہ زندگی منقطع ہونے سے میری چاہت اور محبت میں کوئی کی تو واقع نہیں ہو عتی۔ میرا درد میرے دل سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس میرے دل و جان کے مالک تو نے دکھے لیا ہے کہ اگر چہ تو نے میرے سر کو میرے تن سے جدا بھی کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میری طلب و آرز و اور محبت میرے میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی۔ سر کٹنے کے باوجود بھی میرے سینے میں سے شور وغوغائ فریا داور آہ و زاری بلند ہور ہی ہے۔ اور میری خون برسانے والی آئھوں میں سے بدستور خون کے آندو بہدر ہے ہیں۔

(P)

بروز غربت و خواری بدہ آل آرزو بامن کہ چول آل یاد می آید ازیں ہم عارمی آید (اے میری جان کے مالک! غربت اور خواری کے دن میری آرزو پوری کردینا' کیونکہ دہ گڑا دن جب مجھے یاد آتا ہے تو اس سے مجھے عار محسوں ہونے لگتی ہے)۔

اس شعر کو تصوف کے حوالے سے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ جب انسان اپنے اصل سے بچھڑ کر عالم ہالا میں سے زمین کی دنیا میں آیا یا یہ دنیا تو بڑی کثیف ہے۔ گویا انسان اپنے اصل سے جدا ہونے کے بعد مدام اپنے اصل ہی سے ملنے کی طلب اور آرز و کر تار ہتا ہے۔ اس لیے وہ جدائی اور علیحدگی کا وقت بڑا کھن 'نخت اور کڑا دن تھا۔ انسان جب اس سے جدا ہونے کے سخت اور کھن دن کو یاد کرتا ہے تو وہ ایک ندامت اور عار محسوس کرتا ہے۔ اس لیے فریاد کی جار ہی ہے کہ اے میرے مولی! غربت اور ذلت دن میں میری آرز وضرور پوری کردینا۔ اس

(3)

ہے میں تعر مزلت اور ندامت کی گہرائی سے نکل سکول گا۔

ہنوز اندک بود گر چاک سازم سینہ خود را چنیں کز عشق آں بدخواہ غم بسیارمی آید (اگر میں اپنے سینہ کو چیر کر بھی رکھ دوں تو میر ہے مجوب کے سامنے سیسب پچھ بھی کم ہے۔ کیونکہ اس وقت اس بے وفا اور دشمن جال محبوب کے جوغم میں برداشت کررہا ہوں وہ بہت ہی زیادہ ہیں )۔

اگر میں اپنے ظالم اور ستم شعار محبوب کے سامنے اپنے سینہ کو چیر کرر کھ دوں اور جگر کے عکو ہے کا کو سے کا دل عکو کے کوئی اثر نہیں ہوگا' اس کا دل مرز نہیں پہیے گا' اس کو اپنے عاشق صادق پر ذرہ برابر بھی رخم نہیں آئے گا۔ بلکہ یہ سینہ چاک کرنا اور جگر پارہ پارہ کر دینا اس کے سامنے بہت ہی کم اور ناچیز سامل ہوگا۔ اس دشمن جال کے لولگا کر میں جوغم' صدیات اور مصائب برداشت کررہاہوں کہ وہ استے ولدوز اور الم ناک میں کہ میراسینہ چاک کرنا بھی معمولی ممل ہوگررہ جائے گا۔

(F)

شوم بے طاقت ازگاہے ننم سر برسر زانو بگوشم بسکہ فریاد دل افگار می آید (میں جب بھی بے طاقت اور کمزور و ناتواں ہوجاتا ہوں تو میں سراپنا سراپنے زانوں پرر کھ دیتا ہوں 'کیونکہ میرے زخمی اور مجروح دل کی فریاد برابر کا نوں میں سنائی دے رہی ہوتی ہے )۔

جب بھی میں اپنے محبوب کے رویوں سے اس کی بے وفائیوں سے تھک ہار جاتا ہوں تو اس وقت میں اپنے جسم و جان میں ایک کمزوری اور ناطاقتی محسوس کرتا ہوں۔ محبوب کی جفا کاریاں مسلسل میری ناطاقتی اور ناتوانی میں اضافہ ہی کرتی چلی جاتی ہیں۔ اس کمزوری اور نقابت کے دوران میں میں اپنا سر فطری طور پر اپنے زانو پر رکھ دیتا ہوں۔ تو اس وقت بھی مجھے میرے کانوں میں میرے زخی اور گھائل دل کی صدائیں بدستور لہروں کی صورت میں جھے سائی دیتی رہتی ہیں۔ یہ بھی مدام طلب و آرزوکی حالت ہے۔

مسلمانان ول و دین رانگهدارید چون تحجی که می گویند باز آن ولبر عیار می آید

(اے مسلمانو! تم بھی محی الدین ہی کی طرح اپنے ول اور دین کی حفاظت اور نگہداشت کرو کیونکہ کہا جارہا ہے وہ عمار اور چالاک دلبر پھراس جانب آ رہاہے )۔

گی الدین اپنمسلمان ہوائیوں کو تلقین کے سے انداز میں اس صورت حال سے باخبر کررہے ہیں کہ اے مسلمان لوگو! ہر حال میں تم اپنے دین اور دل کی خیر مناؤ۔ ان کی حفاظت اور گلہداشت پر پوری توجہ دو۔ بتا یا جارہا ہے کہ میرا جو محبوب حسین ہے وہ بڑا ہی ہوشیار 'چالاک' برا ہی مکار' مکروفریب اور عیاری کا بھی وہ اہر ہے۔ وہ اس کو چے ہیں آ رہا ہے۔ اس لیے وہ کسی نہ کسی نہ کسی خیلے بہانے سے ضرور گمراہ کر بی لیتا ہے۔ اس کی فریب کاریوں اور چالا کیوں سے باآ سانی بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اے لوگو! تم سب ہوشیار اور باخبر ہو جاؤ۔ اس شعر سے ایک اشارہ خفیف سا ابلیس اور شیطان کی جانب بھی پایا جاتا ہے کیونکہ شیطان اپنی طاخوتی سلطنت کے لیے ہر حیلہ اور کروفریب آزماتا ہے اور انسانوں کو راہ راست سے بھٹکان کی جانب بھی پایا جاتا ہے کیونکہ شیطان اپنی طاخوتی کم پور کوشش کرتا ہے۔ اس شعر کا زیادہ اور غالب تاثر یہی ہے۔ اس کا تعلق ابلیس سے بھی بنا ہم کیا ہے اور کو دل کی حفاظت کے لیے باخبر کیا ہے کیونکہ مصرع اولا میں مسلمانوں کو شخاطب کر کے پھر دین و دل کی حفاظت کے لیے باخبر کیا گیا ہے اور پھر '' دلبر عیار'' سے بھی۔ چالاک اور مکار شیطان ہی کے مماثل سوجھائی دے رہا گیا ہے اور پھر ' دلبر عیار' نے بھی۔ چالاک اور مکار شیطان ہی کے مماثل سوجھائی دے رہا

وقت مستی بلبلاں آمر گوئیا گل بہ بوستاں آمر

(بلبلوں کی مستی کا وقت آگیا ہے کو یا گلستان میں نصل گل آگئ ہے)۔

جب باغ میں نصل بہار آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی باغ کی ساری چہل پہل اور خوشیاں اور پرندوں کے جیچے اور چہکاریں بھی لوٹ آتی ہیں۔ خزاں کی لمی رات کے بعد موسم بہار کی صبح طلوع ہوتی ہے۔ خزاں میں گلتان کے اندر ایک طرح کی ادای اور ویرانی ہوتی ہے۔ اس ویرانی کولٹڈ منڈ بے برگ و بار درخت صرف چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھڑ یوں کی مانند پودوں کی نظی شہنیاں ہی رہ جاتی ہیں۔ صحن جہاں پھول اور ہری ہری گھاس ہوتی ہے وہ خشک چر چراتے ہے اور ان پر بچھ کتے اور چھائٹیس لگائے میٹالے رنگ کے جھیئٹر پھد کتے ہوئے ٹڈے اور کہیں کہیں چھیکلیاں اور زمین رنگ گرگٹ ہی ہوتے ہیں۔ پھرایک مدت کے بعد شرے باغ میں پھول آنے لگتے ہیں۔ کے ساتھ پرندے بھی غول درغول آنے لگتے ہیں۔ گویا بہار پرندوں کی متی کی اور پرندوں کی متی نصل گل کی غماز ہوتی ہے۔

P

محلس عاشقال مست خدا سرخوش این جانے توال آید

(بیتو خدا کے عاشقان سرمست کی مجلس ہے۔ یہاں اللہ والوں کا مجمع ہے۔ اس جگہ پر خوشیاں منانے والوں کی آ مرنہیں ہو کئتی )۔

وہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں جو اپ محبوب حقیقی کے عشق کے مارے ہوتے ہیں۔ وہ تو دنیاو مافیہا سے بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ اور اس دنیا کی خوشیوں اور شاد مانیوں سے بہت دور ہوتے ہیں' یہی نہیں وہ تو دنیا ہیں زندگی کی بجائے موت کی تمنا کرتے ہیں۔ ان کی نشانی ہے ہوتی ہے کہ وہ صرف موت کی تمنا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں جان دینے کے متنی رہتے ہیں۔ (6:62)۔ اللہ سے پیار کرنے والے تو اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی دنیا کی چاہت اور دنیاوی خوشیوں اور شاد مانیوں والانہیں ہوتا۔ ان اللہ والوں کی مجلس میں دنیا والوں کی ہرگز گئجائش نہیں ہوتی۔

P

بلبل آنجا خموش و حاضر باش بشنو این سر که درمیان آمد

(اے بلبل اس جگہ پر خاموث ہو جا اور حاضری میں ہی رہ فورے من کہ بیراز کہاں ہے آرہا ہے)۔

اے عندلیب نالہ کنال وہاں پر خاموثی اختیار کرنا ہی دستور ہے اور تو ایک شوریدہ سر پرندہ ہے۔ تیرے لیے خاموش رہنا اور صبر کرنا اگر چدا یک محال امر ہے۔ لیکن تیرے لیے اب لازم ہے کہ تو خاموش رہے لیکن تیرا یہاں حاضر اور موجود رہنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی سنو کہ درمیان میں بیاسرار یعنی راز اور بھیدکی باتیں کہاں ہے پہنچ رہی ہیں۔ تصوف کی ونیا میں بعض صور توں میں روح کو بھی بلبل ہی کے مماثل سمجھا جاتا ہے۔

**(P)** 

عاشق رنگ و بوئی اے بلبل پائے گل جائے تو ازاں آمد (اےبلبل! تو تو صرف رنگ و بو کی عاشق ہے۔ تو رنگوں پر مرتی ہے۔ اس لیے تیری

(اے بیل ہوں سرف رہاں ہوتا ہے ۔ جگہاتو صرف چھول کے قدموں ہی میں ہوتی ہے )۔

اے بلبل شوریدہ تراشوروغوغا سب بریار ہے۔ تیرا پیراور تیراعشق صرف اور صرف طاہری ہے۔ تو ظاہری ہے۔ تو ظاہری رنگ روپ پر مرتی ہے۔ تھے صرف حسن و جمال سے پیار ہے۔ تو پھولوں اور کلیوں کے رنگوں پر جان چھڑکتی ہے اور انہی ظاہری باتوں کے لیے ہی تو کر لاتی اور

نغے الا پتی رہتی ہے۔ بے رنگ روپ پھول اور کلیاں تھے دکھائی ہی نہیں دینتی۔ عاشق صادق کہتا ہے کہ اے بلبل تو صرف ظاہری جمم اور حسن و جمال اور رنگ روپ اور اس کی خوشبوؤں ہے ہی پیار کرتی ہے۔ اس لیے تیری اونی چاہت ہی کی وجہ سے تھے پھول کے صرف قد موں ہی میں جگہ ملتی ہے۔

ماکہ سر مست صبغتہ اللہ ایم جائے ما باغ لا مکاں آمد

(ہم چونکداللہ کے رنگ میں رکھے ہوئے ہیں ای لیے ہمارا مقام باغ لامکال میں

-(4

بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رقعے جانا بہت بڑی بات اور فضیلت کا مقام ہوتا ہے۔ اس حمن میں ارشاد باری بھی یوں موجودہ کہ اللہ ایمان سے یوں فرمایا جارہا ہے کہ اس کہد و تنجیح ہم نے تو اللہ تعالیٰ (کے مرایت کردہ نظام زندگی) کا رنگ اختیار کرلیا ہے۔ ہم نے اس کی عبودیت (کے رنگ کو دل وجان سے) قبول کرلیا ہے۔'' (۱۳۸:۲)۔ بتایا جارہا ہے اس کی عبودیت اللہ میں رنگے ہوئے ہیں اس لیے ہمارا مقام عالم قدس میں ' لامکال ' ہے جس کی اطراف اور جگم عین نہیں ہے۔

P

چشم نو بر گل جهان و مرا دیده بر خالق جهان آمد

(اے بندہ جہاں! تیری آتھ جہاں کے پھول پر ہوتی ہے کیکن ہمارا دیدہ خالق جہاں رہوتا ہے)۔

اس شعریس ایک بار پھر عام عاش رنگ و بواور عاش صادق کے امتیاز کو سمجھایا گیا ہے کہ عام عاشق تو و نیاوی حسن و جمال کا طلب گار ہوتا ہے۔ وہ ظاہر داری پراپی چھان چھڑ کتا ہے۔ لیکن اس کے برعس عاشق صادق بھی تخلیق پر نہیں مرتا۔ اس کے لیے مخلوقات کا

حسن کچیمتنی اور مقام نہیں رکھتا ہے اس کی نظر مخلوقات کے بجائے خالق پر ہوتی ہے۔اس شعر میں چشم اور دیدہ اور پھر گل جہاں اور خالق جہاں کے الفاظ استعمال کر کے شعری حسن بھی پیدا کیا گیا ہے۔

(2)

رو کہ بازاری و بیا زاری جائے بازاریاں دکاں آمد

(اے کم ظرف انسان تو یہاں ہے چل دے تو ایک بے وقعت شے ہے۔ ہازاری چیزوں کا مقام تو صرف دکان ہی ہوتا ہے )۔

اس شعر میں پھر شخاطب بلبل ہے ہے اور اسے بتایا جارہا ہے کہ تو تو ایک بازاری پر ندہ ہے 'سدا شور وغوغا کرتا ہی تیرا کام ہے' بچھ سے تو صرف رنج وغم ہی آتا ہے کیونکہ تیرا شور دوسروں کے لیے باعث آزار ہوتا ہے اور اس بھی کی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ بازاری کی حشیت صرف معمولی ہوتی ہے۔ وہ عام اور معمولی بھی ہوتا ہے۔ بازاری لوگوں کو سدا غیر معتبر سمجھا اور جاناجاتا ہے اور بازاری کا مقام صرف اور صرف دکان ہی ہوسکتا ہے۔ ہاں معتبر سمجھا اور جاناجاتا ہے اور بازاری کا مقام صرف اور مین انہیں بازاری بناتی ہے۔ اس شعر بازاری اشیاء میں ان کی بے جا چیک دمک اور بناؤٹ ہی انہیں بازاری بناتی ہے۔ اس شعر میں 'نازاری' اور''زاری'' الفاظ ہے ایک اضافی غنائی حسن بھی پیدا کیا گیا ہے۔

باش تامن بنالم اے بلبل کایں ہمہ فلق در فغاں آمد

(اے بلبل ذرا رک جاؤ۔ تیرے نالوں میں نہ جان ہے اور نہ اثر آ فریٹی۔ مجھے نالہ کرنے دؤمیں اس طرح نالہ کروں گا کہ اسے من کرسارا جہاں فریاد کناں ہو جائے گا)۔

اے سدا شوریدگی میں رہنے والی بلبل! ایک کمھے کے لیے اپنے نالوں کوروک دے۔ انہیں پھیم صداپنے سینے میں رو کے رکھو۔ تو تو سدا سدا بولتی ہی رہتی ہے۔ اس سے دوسروں پر اثر ہویا نہ ہو واو یلے کرنا تیرا شعار ہے۔ اس لیے اب تواگر دم بھرکورک جائے اور اپنے نالے کواپئے سینے میں تھا ہے رکھے تو اس فرصت کے وقت میں نالہ کروں۔ میں رولوں۔ جھے یقین ہے کہ میں اس طرح ہے روؤں گا کہ اسے من کر فریاد و فقال میں میرے ساتھ پوری کا نئات مشر یک ہو جائے گی۔ اس لیے تیرے نالے اور میری آہ وزاری میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

9

بم مزن پیش ماکه ناله تست نالهٔ کز سر زبان آم

(اے بلبل! ہمارے سامنے دم نہ مار۔ اپنے نالوں کے شور کو بند کر لے۔ ہم تیرے نالے کی حقیقت کوخوب جانتے ہیں بی تو مرف تیری زبان ہی ہے نگل رہاہے )۔

ا ے بلبل شور یدہ! تو مدام شور شرابے میں رہتی ہے۔ تیری دیوانگی تھے جنونی بنائے رکھتی ہے۔ تیری دیوانگی تھے جنونی بنائے رکھتی ہے۔ تیری پریشانی اور جیرانی ہی تھے دیوانہ بنائے رکھتی ہے۔ اس لیے تو سدااپنی ہی لے میں نفے الاپتی رہتی ہے۔ اے بلبل ناصبور ہمیں تیری اس آہ وزاری اور نالہ دفغال کی حقیقت کا علم ہے۔ تیرے نالے اور تیری زاری صرف تیری زبان ہی کی نوک سے نگلتی ہے۔ بیدل کی میرائی میں سے تو ہرگز نکل کرنہیں آتی اور ہم سجھتے ہیں کہ اس لیے بید بے اثر اور بے شربھی

نالہ ماشنو کہ بردیِ دوست گوش نہ ازمیاں بماں آمد

(ہم جو د بردوست پر نالہ زاری کرتے ہیں' اسے غور سے سنومعلوم ہوگا کہ بیہ نالہ تو کہیں اور بی ہے آتا ہے )۔

عاشق صادق اپنی ایک خاص حالت اور کیفیت میں بلبل سے مواز نے کے سے انداز میں مخاطب ہے اور اس پر واضح کررہا ہے کہ ہم جو اپنے حبیب اولی کے حضور نالے کرتے رہتے ہیں۔ وہ کوئی یوں ہی ہے تمہاری طرح کے نوک زبان سے صرف شور پیدا کرنے والے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو اس کا احساس اورادراک ہی نہیں ہے کہ ہمارے نالے کیے نکل رہے ہیں۔ وہ کہاں ہے آرہے ہیں۔ان نالہ زاریوں کے بارے میں ہمیں صرف بیضرور معلوم ہے کہ بیتو لامکاں میں ہے ہم پر نازل ہو کرعیاں ہوتے ہیں۔

عاشقال در جہاں نمی گنجند ایں تفس چوں ترا مکاں آمد

عاشق کے سانے کے لیے تو پوراجہاں بھی ناکافی ہے۔ عاشق کے لیے بہت بدی سلطنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کین اے بلبل تو بتا کہ یہ تفس سم طرح سے تیرا مکان بنا ہوا

-( <

اصل عشق والے عاشق صادق قید نہیں کیے جاسکتے۔ انہیں قید کرنے کے لیے جہاں کا یہ پنجرہ اور قید خانہ بالکل نا کانی اور تنگ ہے۔ عاشق حقہ تو کسی بھی پنجرے میں سایا ہی نہیں جاسکتا۔ اے بلبل ناواں تیرے لیے یہ چھوٹا ساقنس یا پنجرہ کیے تیرا مکان بنا ہوا ہے۔ تو اس میں کب تک قیدر ہے گا۔ بحوالہ تصوف قفس سے مرادانسان کا جسمانی قالب اور ہڈیوں کا پنجرہ بھی ہوتا ہے۔ جب روح اس کے اندر مقیدر بھی ہوتا ہے۔ جب روح اس کے اندر مقیدر بھی ہوتا ہے وہ بے قرار اور بے تاب ہی رہتی ہے۔ لیکن اے اس قید خانے سے رہا ہوکر بالآخر عالم لا ہوت لینی اس پہلے وطن میں جاتا ہوتا ہے کہ جہاں وہ تخلیق ہوئی تھی۔ اس عالم میں محووف نہیں ہے۔

عشق تو باگل ست روزے چند عشق ما عشق جاوداں آمد

(تیراعشق تو صرف پھول کے ساتھ صرف چندروزہ ہے جبکہ میراعشق توعشق جاودان

ے).

اے بلبل! تو ظاہری پھول کی عاشق ہے۔ تو اس پھول ہی کے رنگ و بو اور تازگی پرمرتی ہے اور پھر تیراعشق عارضی سا معدودے چند دنوں کا ہوتا ہے۔ اور اس لیے اس عشق سے تحقیے جومیسر آتا ہے اس سے بھی تو خوب آگاہ ہے۔ لیکن اے مفاد عاجلہ پر مرنے والے عند لیب بیدرنگ روپ اور حن و جمال تمام عارضی اور فزاہ کی گھاٹ اتر جانے والے ہیں۔ لیکن اس کے برعس ہماراعشق توعشق جاودال ہے وہ ہمیشہ اور مدام قائم رہتا ہے۔ اس جاودانی عشق کے لیے موت مقدر نہیں ہے اور اس کے شمرات بھی بے حدو حساب بلکہ جاودال ہی میں۔

طانمان آب و گل بخود نازی این روش راهِ نازکان آمد

(اے نادان بلبل! تو نے تو مٹی اور پانی کے گھر پر ہی ناز کرنا سکھ لیا ہے۔ یہ فانی اور

دنیادی چیزیں ہیں۔ یہ بے وقعت ہیں۔ جبکہ بیروش تو صرف نازک مزاجوں کی راہ ہے)۔

اے بلبل او بھی ایک عجیب مخلوق ہے تو سراپا شور فعل اور نالہ دفغال ہے۔ کین اس
کے باو جود تو فانی چیز وں سے عشق کرنے والی ہے۔ ای لیے تو نے پانی اور مٹی لیعنی فانی گھر ہی
کوسب کچھ بھی کر اس پر ناز کرنا اپنا شیوہ عشق بنا رکھا ہے۔ حالانکہ بھی کیا خبر کہ بیسب تو
'' عالم ناسوت'' بیعنی و نیاوی اور عالم اجسام ہیں۔ اس راہ کو تو صرف بردل اور کمزور لوگ ہی
افتیار کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف وہ جو بچے اور عاشق حق ہیں' ان کی نگاہ اور طلب ہمہ وقت
عالم لاہوت پر ہوتی ہے۔ وہ عالم سراسر لامکاں ہے اور بے ست اور اطراف واکناف کا بھی
یابند نہیں ہوتا۔

(P)

می آغارِ قدرت حق دید چو بهار آم و فزال آم

(محی الدین! ہم نے تو قدرت حق کے آثار اس وقت ہے دیکھ رکھے ہیں کہ جب موسم بہار اور موسم خزاں ایک کے بعد دوسرا آیا تھا)۔

مى الدين! الله والول ك اور بى بيان اور معيار موت بير انيس الله تعالى الى

قدرت سے سب کچھ دکھا تا رہتا ہے۔ ان حق کے طالبان کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی پردے اور پوشید گیاں ہرگز نہیں ہوتیں۔ اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے مقربین کو جو چاہتا ہے دکھا تا کہ اتا اور عطا فرما تا ہے۔ ایسے اللہ والوں پر اللہ جل شانہ وعم نوالہ وعز بر ہانہ اپنے آٹار لیعنی علامات اور نشانیاں اور امور دکھا تا رہتا ہے۔ بلکہ اہل تصوف تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ سے عاشقوں اور عشق میں صدق وصفا والوں نے قصل بہار یعنی عالم لا ہوت اور موسم خزال یعنی عالم ناسوت بھی کے بعد دیگرے دیکھور کھے ہیں۔

#### رولف: ر

قطعه

اے قم رسالت از تو معمور مشہور اطافت از تو مشہور خدام ترا غلام گشت کی مرود و محیقاد و نغفور

(یارسول نظیۂ! رسالت کا قصرآپ کی وجہ ہے معمور ہے۔لطف وکرم کامنشور آپ ہی کے الطاف سے مشہور ہے۔ کیٹمر و کیقاباد اور فنفور (ایران اور چین کے عظیم حکمران)سب آپ کے خادموں کے غلام ہیں)۔

یارسول اللہ! نبوت ورسالت کا جوعظیم الشان محل ہے جوحضرت آدم طینا کے کرنی ایک آخرالز مان طائع گی تھی آپ طائع کی ذات تک چھیلا ہوا ہے۔ یہ نبوت اور رسالت کی ایک عظیم الشان کہشاں ہے۔ اس میں انہیاء اور رسولوں کی ایک بہت بردی تعداد موجود ہے۔ یہ سب نبی پیٹیم جن کی تعداد عرف عام میں ایک لاکھ چوئیں ہزار بھی بتائی جاتی ہے۔ یہ تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے قاصد اور پیغام رسال ہیں۔ وہ سب سفارت اللی کرتے رہے ہیں۔ وہ سب سفارت اللی کرتے رہے ہیں۔ وہ سب سفارت اللی کرتے رہے ہیں۔ وہ خود بھی وی اللی پرعمل کرتے رہے اور انسانوں تک پہنچاتے رہے۔ وہ سب برگزیدہ اور صالحین میں۔ وہ خود بھی وی اللی پرعمل کرتے رہے اور انسان کو بھی اس پر کار بند ہونے کی تلقین کرتے رہے۔ سب انبیاء اور رسول اللہ طائع کے پیغام کے مطابق عملاً نظام خداوندی کے مطابق فلاح

بخش معاشرہ قائم کرتے رہے کہ جس میں اللہ کی رحمتوں اور الطاف واکرام سے لوگ زیادہ سے فرن رہادہ ہے جو زیادہ سے دیا ہے اللہ علی اور عمر الن الیانہیں جو تیرے علی اللہ علی اور عمر اللہ علی اور عمر اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ع



ور جمله کائنات گویند صلوات تُو تا دمیدن صور

لیا نبی اللہ! کا کنات کی تمام مخلوق ہمہ دفت کدام صور پھو کلنے تک آپ طافی پر درود و صلافی چہیجتی رہے گا)۔

درود فاری زبان کا لفظ ہے جو ہمارے ہاں ''صلوٰت' کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔
علمی اردو لفت میں اس لفظ کے جو معنی لکھے گئے ہیں وہ یوں ہیں: درود بمعنی صلوٰت رحمت محسین شاہاش استغفار حمر سلام و عائم تعریف تشہی اور وہ تحفہ حمد و سلام جو پیفیر طاق پر بھیجا جائے وہ وعا جورسول مقبول طاق مقبول کا نام آتے ہی طلب رحمت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔
اس تناظر میں فر مایا گیا ہے کہ'' یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!اس کا نتات کی کل مخلوق آپ صلی اللہ علیہ و آلہوسلی پر مدام صلوٰت پڑھی رہے گی اور درود و سلام اور حسین و تیریک کا سلسلہ صور پھو نکے جانے تک ہمہ وقت جاری و ساری رہے گا۔ یہ درود و سلام اور حسن عمل کی تائید و شعبین آپ طاق کے اسور حسن کی پیروی کر کے عملی درود و سلام اور حسن عمل کی تائید و شعبین آپ طاق کے اسور حسن کی پیروی کر کے عملی درود و سلام اور صلوٰت کی صورت میں مجسم حقی ہوتی رہے گ

(F)

معراج تو بقاب قوسین جریل به راه بمانده دور

(یا صبیب الله تانیم! آپ تانیم کی معراج تو قرب البی کی انتها یعنی قاب قوسین تک تقی جبکه جبریل امین راه میں بہت دورره گیا)۔

بتایا جارہا ہے کہ معراج انسانیت پر حضور نبی اکرم نظیظ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا قرب ہوا کہ اس ہے بڑھ کر اور کوئی قرب ممکن ہی نہیں ہوسکتا۔ قرآن مجید میں اس بارے میں بول ارشاد موجود ہے کہ''ان کے مامین دو کمانوں یا اس ہے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔'' (۹:۵۳)۔ '' قاب قوسین کے بعد' اواد نی'' کا لفظ بڑھایا گیا ہے 'یعنی دو کمانوں کے ملانے والوں کا تعلق بھی بہت شدید ہوتا ہے گر آنحضرت نظیظ کا تعلق اللہ تعالیٰ ہے اس ہے بھی قریب تھا لینی انسانی تعلقات جس قدر قرب ثابت اور ظاہر کر کھتے ہیں ان سے بھی بڑھ کرآپ نظیظ کا اپنے پروردگار سے تعلق ہے۔ اس قرب و تعلق کے مقابلہ میں جریل نظیظ راستے ہی میں بہت دور

جم طقه بگوش تست علمال بم بنده ممترین تو حور

(یارسول الله طنظایا نبی الله طنظا! غلمان آپ طنظ کے فرما نبردار اور مطبع میں اور حوری بھی آپ طنظ کی محترین خدمت گزار میں )۔

یارسول اللہ سی اجنت والوں کی خدمت پر مامور غلمان سب آپ سی کھی کے مطبع اور آپ سی کھی کے مطبع اور آپ سی کھی کے مطبع اور اور ای طرح جنت کی وہ حسین وجمیل اور لولو ، والمرجان قتم کی تمام حوریں آپ سی کی ادنی ترین 'نہایت ہی کم درجہ اور سب سے کمتر خدمت گزار میں۔سب حورو غلماں آپ سی کی غلامی اور خدمت گزاری میں نازاں اورا پئے خدمت گزار میں۔سب حورو غلماں آپ سی کھی کہ غلامی اور خدمت گزاری میں نازاں اورا پئے بخت عظیم پر فخر کنال ہوں گی۔

بنوشته خداۓ از پیش آدم از بېر رسالت نو منشور

(یا حبیب الله طالح ! یا نبی اول و آخر طالح ! الله تعالی نے آپ طالح کی دسالت کا منشور حضرت آدم ملیا کی تخلیق ہے بھی پہلے لکھ دیا تھا)۔

یا نی اللہ! آپ تھے کی نبوت اور رسالت کا منشور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرما لیا تھا۔ اس بارے میں کی احادیث شریف میں بھی ندکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور گرامی قدر حضرت جحمہ منتظ کا نور ہی تخلیق فرمایا تھا اور دیگر تخلیقات اس کے علاوہ بعد کی گئیں۔ گویا آنخضرت منتظ کا نور ہی باتی تمام تخلیقات کی وجہ تخلیق بنا۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم تنتظ کے اسائے عالی میں آپ تنتظ کا ایک نام اول بھی ہے۔ آپ تنتظ اپنے مرتبہ نبوت ورسالت میں بھی اول بیں اور بحوالہ تخلیق بھی اول ہی ہیں۔

از ہیبت غیرت تو مویٰ دیدار خدا نہ دید بر طور

(اے اللہ کے رسول نظام ایے حقیقت ہے کہ حفرت موی طیا آپ نظام کی فیرت کی ایب سے صور پردیدار ندکر سکے )۔

حضرت موی علیه نے اللہ تعالی ہے ویدار حق کی درخواست کی تھی کہ 'رب ارنی' یا اللہ جھے ہرگز جھے اپنا جلوہ وکھا دے۔ اس کے جواب میں ارشاد باری ہوا تھا کہ' کن تر انی' تم جھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ بتایا جا تا ہے کہ اس کے باوجود حضرت موی علیه نے اصرار کیا جس کے نتیج میں ایک ایس بکل چکی کہ موی علیه خود بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور اس تجل ہے کوہ طور بھی جل میں ایک ایس کی جیش مضرین یوں بھی بتاتے ہیں کہ حضرت موی علیه حضور نبی کریم علیه کی ہیت کی وجہ سے یہ دیدار نہ کریم علیه کے لیے مخصوص تھا۔

#### روش ز وجود تست کونین اے ظاہر و باطنیت ہمہ نور

(یارسول الله طبقاً! دونول جہال آپ طبقاً کے وجود مسعود سے روش ہیں۔ کیونکہ آپ طبقاً تو طاہر و باطن نور ہی ہیں )۔

اس میں کسی شک وشبہ کی تنجائش موجود نہیں ہے کہ کو نین لیعنی دونوں جہال ہردو عالم دین و دنیا سب آپ طاقع ہی کے وجود مبارک کے باعث ہی ہے روش ہیں۔ جان لینا چاہیے کہ نو رصر ف مادی روشی ہی نہیں ہوتا بلکہ فکر و بصیرت اور علم وعقل کی روشی بھی نور ہی کہلاتی ہے ای اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم طاقع کو ''سراجا منیرا'' بھی فرمایا ہے۔ ''اے نبی طرم طاقع ! تو اللہ تعالی کے حکم سے لوگوں کو اللہ تعالی کی راہ ہدایت کی جانب دعوت دین دین والا ہے اور (آفاقی نظام معرفت البی کا) سراج منیر ہے۔' (٣٦:٣٣) ہیسب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہردو ظاہری و باطنی نور کے طور پر آپ طاقی کو مبعوث فرمایا ہے۔

اے سید انبیائے مرسل وے سرور اولیائے مستور

(یا حبیب اللہ! آپ طاللہ نبیول اور رسولول کے سردار ہیں۔ اور بیسرداری آپ طاللہ ای کوزیبا ہے۔ اور خفی و پوشیدہ اولیائے کرام کے سرور بھی آپ طاللہ ای بیں )۔

نی وہ برگزیدہ بندہ حق ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس علم کو دوسرے انسانوں تک پہنچا تا ہے اورای طرح رسول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچا تا ہے۔ ہررسول کا بیمنصب بھی ہوتا ہے کہ وہ پیغام اللی کے مطابق ایک معاشرہ عملاً بھی متشکل کرتا ہے اور بعض حوالوں سے ہر نبی رسول ہوتا ہے اور ہررسول نبی ہوتا ہے۔ بیرایک ہی شخصیت کے دومنصب ہوتے ہیں ۔ حضور پاک منافیظ نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ سب اولیائے کرام کہ جوابے آپ کومتور رکھتے ہیں۔ آپ

ان سب کے سروار عام اور امیر یں۔وہ سب آپ تھا کی بادشاہت میں ہیں۔

گل از عرق تو یافته بوئے شد شهد در اندر زنبور

( پھول کو آپ مالھ کے پیند مبارک سے خوشبوطی ہے اور شہد کی مکھی کو شہد بھی آپ مالھ ، یکی بدولت یا آپ مالھ کا کہا

عموماً انسانی پیدند خوشبو دارنہیں ہوتا بلکدانسانی پیدنو کئی طرح کی الائٹوں اور ناگوار باسوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔لیکن اس کے برنکس جناب رسالت آب طاقیا کا پیدنہایت خوشبو دار اور معطر تھا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ چھول کوآپ طاقیا کے پینے سے معطر ومعمر خوشبوئیں میسر آئی ہیں۔اورائی طرح شہد کی کمھی اورز نبور میں اگر چہز ہر بھی ہوتا ہے اوران کا ڈیگ زہر کا ذریعہ بنآ ہے۔ اس کے باوجود اس زہر ملے حشرہ کے جسم کے اندر اللہ تعالی نے شہد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔شاعر بتاتا ہے کہ شہد کی کمھی کو بھی میشہد آپ طاقیا ہی کے لینے کی بدولت ملاہے۔

9

ہر کس بہ جہاں گناہگارست گشتہ بہ شفاعت تو مغفور

(یا شفیع المدنیمین! یا شافع! الله تعالیٰ آپ طافظ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اس جہاں میں برشخص گنا ہگار ہے اور پی بخشش آپ خافظ کی سفارش ہے ہوگی )۔

اکٹر احادیث شریف میں آیا ہے کہ گنا بگاروں کی بخشش حضور نبی کریم عظیم ہی کی سفارش سے ہوگی۔ یوں بھی آیا ہے کہ قیامت کے روز صرف حبیب کبریا حضرت محمد عظیم ہی مام امم کی سفارش کریں گے۔ آپ طائیم ہی کوسفارش کرنے کا اذن اور حق حاصل ہوگا اور اللہ جارک و تعالیٰ جو غفور ورجیم ہے وہ آپ طائیم کی شفاعت کو قبول قرمائے گا۔ یوں بزاروں لاکھوں گنا ہگاروں کی بخشش ہوجائے گی۔

کی الدین اپنی انکساری کے عالم میں بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ طالطہ! میں نے لاف زنی کرتے ہوئے لوگوں میں اس امر کا چرچا کردکھا ہے کہ میں یا نبی اللہ آپ طالح اللہ کا غلام ہوں۔ میں نے یقیدنا بہت بڑی بات کہددی ہے۔ میری اس لاف زنی پر جھے سزاند دیجے گا۔ میری یہ گتا فی ہے کہ میں آپ طالح کا علام ہوں۔ یا حبیب اللہ طالح اجری اس گتا فی پر میرا مواخذہ نہ سیجے گا۔ جھے ہر طرح کی جواب طلبی اوروضاحت سے معذور ہی رکھے گا اور جھے معاف فرماد یجے گا۔

## غزل **٢**

گر نخواہی بود اندر جنت وصل یار قصر دوزخ عاشقال خواہند کردن اختیار (اگر جنت کے اندرمحبوب کا وصال نہ ہوا تو پھراے لوگو! ہمارے لیے جنت یا دوزخ ک کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور عاشقان حق دوزخ کی گہرائی میں رہنا پیند کریں گے )۔

عاشق کی بی فطرت ہے اور بید اس کی سرشت میں ہے کہ وہ ناصبور ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں بجلت پند بھی ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں عجلت پیند بھی ہوتا ہے۔ بتایا جارہاہے کہ وہ جنت میں جانے کے باوجود بھی صبر کا دامن نہیں تھام رہا بلکدا پنی اؤیت پیندی اور آہ دزاری کی عادت کے باعث ظلم وستم سہنے کی خو ہو جانے کے سبب بردی بھی ہے تالی سے کہدرہا ہے کہ اگر جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر بھی صحبوب کے وصال سے وہ محروم رہا تو وہ پھراہے آپ کوجہنم کی مجرائیوں کے سپر دکردے گا اور

اے جہنم میں رہتے ہوئے بھی تکلیف نہ ہوگ ۔ عاشق صادق کی بیناصبوری فطری ہے لیکن اس کے باد جودان کے لیے اللہ تعالی کا دعدہ ہے کہ اللہ تعالی مومنوں کو اپنے لقاء سے توازے گا اور ان کا لقائے رب پر ایمان ہوتا ہے۔ (٣٦:٢)۔ (٢٣٩:٢)

F

حور عیں ہر چند می دارد جمال با کمال تو برابر باتجلیے جمال حق مدار

(موثی آتکھوں والی حوریں مانا کہ باکمال حن وجمال والی ہیں۔ بیسب و نیا والوں کی طلب و آرز و ہوں گی لیکن ان کے حسن کا کہلئی جمال حق سے مقابلہ نہیں کیا جاسکتا)۔

قرآن مجید میں '' مور میں '' کا ذکر آیا ہے کہ وہ خوب صورت حوریں ہوں گی۔ اس کا ترجہ موثی آنکھوں والی غزال چشم حوریں بھی کیا گیا ہے۔ ان جشی حوروں کے حسن و جمال میں قرآن مجید ہی میں بتایا گیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریق سے تخلیق کیا ہے وہ کنواری ہوں گی 'رکشش اور ہم عمر بھی ہوں گی۔''ان میں قاصرات الطرف حوریں (باحیا' محفوظ نگاہ) ہوں کی جنہیں قبل ازیں نہ کسی انسان نے مس کیا ہوگا نہ جن نے 'وہ حوریں گویا وہ یا قوت (سرخ) اور مرجان (سفید) کی طرح خوب صورت ہوں گی۔'' (۸۲:۵۵ میں انسان مقدر حسن و جمال والی حوریں اللہ جل شانہ کی جی جمال کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتیں محبوب حق کا جمال وحسن سب سے بڑھ کر اور سب سے فائق ترہے۔

4

عابدال نظارہ نتوال کردیک حور بہشت گربدارد عاشقان مست را در انتظار (عابدلوگ جنت کی حوروں کا نظارہ کرنا فراموش کردیں گے۔ اگر محبوب حقیقی اپنے عاشقان مست سے وعدہ دیدار کر کے انہیں زحمت انتظار میں رکھے گا)۔ محبوب حقیقی کے لقائے بارے میں صرف مظرلوگ ہی ایمان نہیں رکھتے۔ کیکن مومنوں کو تو یہ یقین ہے کہ انہیں ضرورا پے رب کے ہاں جانا ہے۔ لیکن بحوالہ فرمان اللی ''یہ اہل ایمان اپنے رب سے ملنے والے ہیں (ان کے سینے تو علم وعرفان سے روشن ہیں) '' (۱۹:۱۱) ۔ گر وہ لوگ جنت میں رہتے ہوئے بھی لقاء کے انتظار میں اس قدر وارفتہ اور ناصبور کیفیت میں رہتے ہیں کہ انتظار دکیے کر عابدان میں رہتے ہیں کہ انتظار دکیے کر عابدان یا کہاز جنت کی حوروں کا انتظار کرنا چھوڑ دیں گے۔

(P)

جام مالا مال دردہ اے خدا خمر طہور اندر و لغوے نہ باشد نے صداع و نے کار

(اے خدا! جمیں شراب طہور کے مالا مال جام عطا کر دینا اور بیدعین تیرے وعدے کے مطابق ہے۔ کیونکہ اس کے اندر ندد ہوا تھی ہے ندور دسر اور ندخمار ہی موجود ہے )۔

قرآن جميد ميں جنت كے سكون بخش مشروبات كا بحر پور ذكر موجود ہے كہ اللہ تعالى الله تعالى الله بندگان الله ي يول بھى مهر بانى فرمائے گاك' اور أنہيں اعتراف خدمت كے صلے ميں پروردگار 'شرابا طہورا' \_ يعنى پاك شراب پلائے گائ' (۲۱:۷۱) \_ اس شراب كے بارے ميں يوں ادشاد بارى آيا ہے كہ ' جس ميں ند لغويت ہے نہ گناہ كاكام (تازعو الكاس)' (۲۳:۵۲) اور مزيد يوں بھى ارشاد بارى ہے كہ اہل جنت اور بندگان اللي كو' بادست آپ خور \_ اور لبالب جام پش كے جائيں گے ۔ جس سے نہ تو انہيں دروسر ہوگا اور نہ (شمار كے باعث) عقل ميں فتور لاحق ہوگائ (۲۵:۸۱ \_ ۱۹) \_ موس لوگ اين مجبوب حق سے اللہ كے واد ہے مطابق شراب طہور كے وى لبالب جام طلب كرتے ہيں ) \_

- (2)

پھول کھل جا کیں گے۔وہ جہم بھی جنت ہے بہتر ہوجائے گا)۔

جہنم جوالی بہت بری اور نار اور پش والی آگ کی جگہ ہے۔ اگر میرامحبوب حقیقی اس کی طرف ایک نظر بھی کرلے یا میرے محبوب کے حسن الہ جمال کی ایک اونیٰ سی بھی جملی اس پر پڑگئی تو اس سے وہ آگ اور پیش کا سمندر دوزخ بھی گل وگلزار بن جائے گا۔ اس کی صدت ' شدت اور آگ کی پیٹیں اور بھڑ کتے ہوئے شعلے سب ہزاروں رنگ رنگ کے پھولوں میں بدل جا کیں گی۔ وہی جلائے اور اذبت پہنچانے والاجہنم راحت بخش گل وگلزار بن جائے گا۔

P

روئے زرد عاشقال ٔ رَکَمیں کند در روز حشر تخت زریں بہشت و خانہائے زرنگار (اے لوگو! اس حقیقت کوجان لو کہ روز حشر عاشقوں کے چیرے کی زردی ہی ہے جنت کے سنہری زریں تخت اور زرنا بی محلات کو رَکَمین وحسین بنایا جائے گا)۔

جنت میں محلات اور تصور سب سونے کے بیٹے ہوئے ہوں گے۔ ای طرح جنتی لوگوں کے لیے برائے نشست جوسونے کے زریں تخت ہوں گئاں سب کوعاشقان حقہ کے چہروں کی زردی اور رنج والم اور بھر وفراق کی پیلا ہٹ بی ہے آ راستہ و پیراستہ کیا جائے گا۔ ان سب کی زیب و زینت اور بچ دھج بنانے کی خاطر اور گوناں گوں سنبری رنگوں ہے انہیں مرصع کرنے کی خاطر بھی روئے عشاق کی زردی بی کام آئے گی۔ اس شعر میں عشاق کے چہروں کی زردی پڑمردگی اور پیلا ہٹ کو کہ جے وہ لوگ اپنے بھر وفراق کے دور میں معشوق کے جورو جھا کے بعد گریہ اورآ وزاری کر کے کماتے ہیں'اس کو بہت اہم مقام اور مرتبہ بخشا گیا

سامیہ طونیٰ و جنت ٔ حوض کوٹر را کجاست آں حلاوت ہا کہ باشد در وصال کردگار (طوبیٰ کے سابوں میں جنت اور حوض کوٹر میں وہ شیر بی اور مٹھاس ہر گزنہیں ہے جو

اس پروردگار کے دیدار اور لقامیں موجود ہے)۔

طونی جنت کا ایک وہ عظیم الثان درخت ہے جس کا کھل نہایت شیریں اور میٹھاہوتا ہے۔ ای طرح جنت کی فضا کیں اور ہوا کیں بھی راحت و آرام میں بھی طاوت اور مشاس اور کھر سب سے بڑھ کر حوض کو ثر تو اپنی مشاس شیرین ڈائے اور لذت اور تسکین بخش مشروب اور مصفاوم طہر شربت کی وجہ ہے سب پر فائق ہے۔ ان سب نعمائے جنت کی شیرین طاوت اور مشاس لقائے رئی اور دیدار البی کے مقابلے میں بھی اور کمتر ہوں گی۔ اس شعر میں لفظ 'دوسال' سے مراد وحدت میں فنا ہونا کے بھی ہوتے ہیں۔ گویا سے عاشقوں کے لیے فنا فی اللہ ہونا بھی ایک طاوت اور سکون وراحت بخش درجہ اور مقام ہے۔

اندروں خلوت کہ آنجا رہ نیابہ جریل می رود از فارسی سلماں بلال از زنگبار

آپ طریح کی خلوت میں جہاں جرائیل امین ملیک کو بھی جانے کا یارانہیں ہوتا وہاں حضرت سلمان فاری بڑاٹیااور حضرت بلال حبثی بڑاٹیؤ حبثی کوشرف باریا بی حاصل ہوتا ہے۔ یہ آپ طریح کی غلامی کا اعجاز ہے )۔

حضرت بلال بھا مون رسالت الھا ہونے کے ساتھ ساتھ مصاحب حبیب کبریا ایس بھی تھے۔ آپ طابھ اور دوسر ہوگ آپ کی ادائی کلمات اذان کو بہت پند فرماتے سے۔ بلال بھا بھی تھے۔ ایس طرح ایرانی النسل حضرت سلمان فاری بھی نظر نظر نظر نظر نظرت سلمان فاری بھی واحث و تو کل عبادت صدافت امانت عدالت اور دیگر اوصاف حنہ میں حضور نبی اگرم سے درس اور فیض یاب یافتہ ہے۔ بلال اور سلمان رضی اللہ تعالی عنهم کی آنخضرت تھی اکرم سے درس اور فیض یاب یافتہ ہے۔ بلال اور سلمان رضی اللہ تعالی عنهم کی آنخضرت تھی کے حاص سے نہ کوئی نسبت تھی اور نہ رشتہ داری اس کے باوجود آپ تھی کی مصاحب میں وہ بلند مقام کے حاص سے۔ نیکون نسبت تھی اور نہ رشتہ داری اس کے باوجود آپ تھی بارگاہ نبوی تھی میں آنے کی ایک کے حاص سے۔ نیکون درسول کریم تھی پر وحی لایا کرتے تھے انہیں بھی بارگاہ نبوی تھی میں آنے کی ایک عارفتی ریکون درسول کریم تھی اور سلمان فاری بھی فاری سدا شرف باریابی سے فیض یاب عارفتی ریکن حضرت بلال بھی اور سلمان فاری بھی فاری سدا شرف باریابی سے فیض یاب

تن بہ نعمت ہائے جنت می شود پروردہ لیک جال بیاید پرورش از دیدن پروردگار رہنت کی نعتوں ہے تن بدن پرورش پا تا ہے اس سے جم کو آسودگی ملتی ہے۔لیمن پروردگار کے دیدار سے جان کو پرداخت و پرورش میسر آتی ہے )۔

اس شعر میں بتایا میہ جارہا ہے اس دنیا میں عام اور اکثر لوگ جوعبادت الہی کرتے ہیں ،
وہ اول تو طلب دنیا کی ہوس ہی میں گرفتار رہتے ہیں۔ پھر پچھلوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو
دوزخ سے نجات کے طلب گاراور جنت کے حصول کے امید دار ہوتے ہیں۔ گویاان لوگوں کی
میہ ساری طلب و آرز وجسمانی پرورش ہی کے حوالے سے ہوتی ہے۔ لیکن وہ شے جو روح ہے
جس کے سبب سے جسمانی زندگی بھی ہے وہ تو دنیا یا جنت میں یا ان دونوں کے بھی حصول سے
پرورش نہیں پاتی۔ روح کی پرورش صرف اور صرف دیدار پروردگار ہی سے غذا اور پڑورش
حاصل کرتی اور اس کولقائے رب ہی سے ارتقاء اور سکون میسر آتا ہے۔

**(1-)** 

گر برانگیزی زخاک گور و بنمائی جمال خلق مسکیس راز گربیه دیده با گردو غبار (اےاللہ یہ تیری نوازش ہوگی کہ اگر تو ہمیں خاک قبر سے اٹھا کر اپناحس و جمال

دکھانا چاہے گا تو مسکین خلق تیرے حسن و جمال کود کھے کرا پی آتکھوں کو گردوغبار کرلے گی)۔

اے میرے مجوب میرے خالق و مالک! جب تو جمیں روزمحشر قبروں بیس سے اٹھا کر
اپنے وعدے کے مطابق اپنا حسن و جمال دکھانا چاہے گا تو بیدا یک بہت برنا ہنگامہ خیز کام ہوگا۔
ہرا یک کے بس اور ظرف کی بات نہیں ہے کہ وہ حسن حق کو د کھنے کی تاب لا سکے جو سچے اور
وارفتہ صادق ہوتے ہیں وہ تو اپنے مجبوب اور سمیب کو د کھے کر گریہ وزاری اور آہ و بکا کرتے
ہیں۔ ان کا دل پانی بن کر آتکھوں سے رواں ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس روز قیامت میں آپ
سے حسن و جمال کی جملک تمام مسکین عاجز اور ناتون و بے چاری خلقت رورو کر اور گریہ زاری

#### کر کے اپنے ذوق دید میں اپنی آ محصوں کو گردوغبار کر لے گی۔ (۱۱)

وعده دیدار گردر قعر دوزخ می کنی می کشد در چشم ' آتش را ' خلائق سرمه دار

(اے بیرے محبوب حق میرے دل و جان کے مالک پروردگار! ہم تو صرف اور صرف تیرے لقا کے طلب گار ہیں۔ اگر تو یہ وعدہ کرلے کہ تو جہنم کی گہرائی ہیں اپنا دیدار کرائے گا تو تمام مخلوق دوزخ کی ساری آگ کواپئی آنکھوں ہیں سرمے کی طرح سے لگائے گی)۔

ا سے اللہ! تو اپنی مخلوق کا خالق و ما لک ہے۔ اس کا تیر سے ساتھ بیر شتہ تو ضرور ہے کہ تو نے اسے اسے اسے کی تو اپنی اس مخلوق کو اپنا لقا اور و بیدار بھی کرائے گا۔ اس پر مخلوق کا بھی ایمان اور ایقان ہے۔ اس وعد براگر میر سے اللہ! تو بیاشارہ کرائے گا۔ اس پر مخلوق کا بھی ایمان اور ایقان ہیں اپنا و بیدار کرائے گا، تو تیر سے بیندوں کے کہ وہ دوزخ کی ساری جلتی بھڑتی اور شعلہ بار آگ کے لیے لیے بیہ بہت بڑی سعاوت مشہر سے گی کہ وہ دوزخ کی ساری جلتی بھڑتی اور شعلہ بار آگ کو بھی اپنی آئے موں کا مبارک اور مقدس سرمہ بنا کرنگاتی رہے۔

(F)

محی گردیدار رحت بایدت از عزوجل دامن مردال مجیرو صبر کن تا روز بار (اے محی الدین تو اگر اللہ کے دیدار رحت کا طلب گار ہے تو اس کے لیے مبرو استقامت کی ضرورت ہے۔ مجتمع چاہیے کہ تو مردان حق کا دامن تھام لے اور قیامت تک صبر کرتارہے )۔

ا ہے گی الدین! ویدار حق اور لقائے رئی کوئی معمولی اور بول ہی ساکام نہیں ہے۔ یہ ہر عاشق زار کا حق تو نہیں ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی اور ارادہ ہے۔ دیدار رحمت کی طلب و آرزو بہت بڑی بات اور جا ہت بدوش خواہش ہے۔تصوف کی دنیا میں مرد نہ تو عورت ہوتا اور نہ مخنث بلکہ وہ مردحق ہوتا ہے۔مردحق ہی مرد کامل بنآ ہے۔مردمجموعہ ہوتا ہے بہادری جرأت شجاعت استفامت صبر ایٹار اور قربانی کا۔اس مرد پر آدمیت اور انسانیت بھی بجتی ہے۔ اس لیے اے محی الدین تو اگر دیدار رحمت کی طلب وجتجو میں ہے تو پھر تو کسی الدین تو اگر دیدار رحمت کی طلب وجتجو میں ہے تو پھر تو کسی ''مرد'' حتی کو اپنا مرشد بنالے اور اس کے ساتھ ساتھ روز قیامت تک صبر اور انتظار سے کام لیے۔

### غر· ل **الله**

دوست می گوید کہ اے عاشق اگر داری صبور از فراق ما منال و صبر کن تا نفخ صور

( مجھے میرامحبوب کہتا ہے کہ اگر بچھ میں صبر ہے تو پھر تو میری جدائی میں رونا دھونا بند کر دے اورصور پھو نگنے تک صبر سے کام لے کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے )۔

میرامحبوب جھے میری بے قراری جم و فراق اور جدائی کے بدلے میں اور ہی قتم کے فلیفے میں الجھارہا ہے۔ اس نے اپنے جو رو جفا اور ظلم وستم سے میرے عشق اور میرے صبر کو کئ بار آزما رکھا ہے۔ اس کے باوجود وہ جھے یہ تلقین کر رہا ہے کہ اگر میرے اندر صبر اور تحل پر داشت کا مادہ موجود ہے تو میں مزید صبر سے کام لیتا رہوں۔ اور پھر وہ صبر بھی صور پھو تکنے کے دن تک انتظار کرتا رہوں۔

P

اندراں مجلس کہ ببینر خلق دیدار خدا از حبگر ہائے کہاب عاشقال باشد بخور (جسمحفل میں مخلوق اپنے خالق کا دیدار کرے گی میدرد محشر کا مقام ہوگا۔ دہاں پر عاشقوں کے جگر جلیں گے اور ان سے نضا کیں مہمکیں گی)۔

بیان کیا جاتا ہے وہ مجلس کہ جس میں مخلوق کو بیموقع ملے گا کہ وہ اپنے خالق و مالک اللہ کا دیدار کرے۔ وہ بہت بزی مجلس ہوگی۔ جس طرح دنیاوی محافل ومجالس کو عدد ولو بان کا کی اگر بتیوں سے خوشبو بار اور عطر بیز بنایا جاتا ہے۔اس مجلس خاص میں عاشقوں کے کہاب شدہ جگر (دل اور جان) عود ولوبان کی مانند جلیں گے اور ان کے دھوئیں سے وہ مجلس معطر و معنمر ہوگی۔عشاق کے سوختہ دل و جان جل کران محفلوں کی فضاؤں اور ہواؤں کو عطر بینر کزیں گے۔ یہ بھی گویا اس وقت و پیرار پر بھی وارفکگی ہی میں ہوں گے۔

(P)

آنکہ از خواب خوشت بیداری سازد' منم چول گجوئی تو گناہانم بیامرز اے غفور (اے میرے بندے! جو تجھے خواب خوش سے بیدار کرتا ہے وہ میں ہی ہوں ورندتو موت کی نیندسور ہاہوتا ہے۔بیاس وقت ہوتا ہے جب تواپئے گناہوں کی بخشش کے لیے جھے ربغفور کہ کر بکارتا ہے)۔

بندہ جب اپنے گناہوں کے احساس سے بوجھل ہوجاتا ہے تو پھر اگروہ تائب ہوکرراہ راست پر آٹا چاہے تو اس کاغفور و رحیم رب اس کی مدد کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ غفلت اور گمراہی کی میشی فیند سے بیدار کر دیتا ہے۔ اس بیدار کی کے بعد جس وقت وہی گناہگار بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر تو بہ کر کے اپنی مم کردہ راہ پر دوبارہ گامزن ہو جاتا ہے تو بھی اس موقع پر اللہ غفار ہی اے اپنے دامن رحت اور غفران میں لے لیتا ہے۔

(P)

گور گہوارست و توطفلی و دایہ لطف دوست خوش بخوابابند و خوابت داد تا یوم النشور (اےاللہ کے نیک بندے! قبرتوایک گہوارہ ہے اور تو بچہ ہے اور لطف دوست تیری دایہ ہے۔اس لیےتم خوثی کے مزدن میں سوتے رہواس نے تجھے یوم نشور تک گہری نیند سلادیا ہے)۔

الله تبارک و تعالیٰ اپ خاص بندوں سے فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعدتم قبر میں آگئے ہو'لہذا اس قبر کو اب تم ایک جمولا یا گہوارہ تصور کرو' اور اس گہوارے میں تمہاری حیثیت ایک شیر خوار بے کی کی ہے۔لیکن ملہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود بھے ایک دایہ کی طرح اپنی نگاہ اور تحفظ میں لیے ہوئے ہے۔اس سے بڑھ کر تمہاری خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے ہال پر اللہ نے ملہیں خود ایک ذمہ دار مامتا ہے بھی بڑھ کر اپنی محمہداشت میں لے رکھا ہے۔اس لیے اب تم یوم المنثور یعنی قیامت تک خوش سے مزے لے کر سوتے رہواور قیامت کے روز پھر مزید الطاف واکرام کا انظار کرتے رہو۔

نور ایمال درد دل و دل بارگاه نور حق خوش خوش چرافع گردید در پیش نور النور نور

(اے نیک دل انسان۔ بید حقیقت جان لے کہ جب تہارے دل میں نور ایمان ہوگا اور تہارا دل بارگاہ نور حق ہے گا۔ تو پھر وہ کتاا چھا چراغ ہوگا جواس نوراً علیٰ نور فضاؤں میں چکے گا)۔

اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کے مراتب اور مناصب کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے دل کونور حق کی تجلیوں سے بھر دیتا ہے تو پھر اس وقت وہی نورانی دل اللہ کی اپنی بارگاہ حق بن جاتا ہے۔اس صورت حال میں جونورانی چراخ روش ہوتا ہے اس کی کیفیت تو گویا نوز علی نورکی ہوتی ہے۔اس میں صرف نورقدی ہی چکتا ہے۔ بی وہنور حق ہوتا ہے جس کا فیض عالم ملکوت اور عالم جروب کو پہنچتا ہے۔

P

اے گنهگارال شارا بیشک آمرزد خدا بربود از پوشین کیش و سنجاب و سمور

(اے کنہگارو! بیشک تہمیں تمہارا خدا معاف فرمادے گا۔ بخشش کے لیے اے تمہارے ظاہری لباس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ خواہ تم نے کیش سنجاب یا سمور کی پوشین کہن رکھی ہوگی)۔

عاصیوں اور گناہوں میں ڈوب ہوئے انبانوں کو اللہ عفورو رحیم اور عفار و ستار کی رحمتوں اور غفار فی احساس دلایا جارہا ہے کہ اے گناہگارہ! تمہارے لیے بینوید

خداوندی ہے کہ تہمارار حیم وکر یم خالق و مالک تہمیں ضرور بخش دےگا۔ وہ تہمارے گناہوں کو دصرف میں خصرف میں محاف فر ماوے گا بلکہ ان کو بدستور چھپائے بھی رکھے گا۔لیکن اس کیلیے شرط صرف میں ہے کہ تم اللہ التواب کے سامنے اعتراف گناہ کر کے تو بہ کرلو کیونکہ اس کا دامن رصت وغفران برا ہی وسیع ہے۔ اسے تمہارے گناہ معاف فرماتے ہوئے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا تم کیش کے نرم ہالوں کا لباس پہنتے تھے یا سمور ریشم یا ملائم پشم زیب تن کرتے تھے۔ وہ سب کو بخش دےگا۔

(2)

دارد از نور البی چبره تو آگهی زردی روی تو باشد سرخی رخسار حور

(تیرا چره چونکد نور البی کی معرفت رکھتا ہے۔ جنت میں قیامت کے روز اس لیے تیرے چرے کی زردی سے حور کے دخیار کے لیے سرخی بنائی جائے گی)۔

ہتایا جارہا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے سچے عاشقوں کے چہرے زرد پھڑ دہ اور پیلے ہوتے ہیں۔
ہیں۔ بیزردی انہوں نے اس لیے کمائی ہوتی ہے کہ وہ لقائے اللی کے طلب گار ہوتے ہیں۔
انہیں اللہ کے نور سے خاص معرفت ہوتی ہے۔ اس حسن لازوال کی اثر و تاثیر عاشقوں کو سدا
سوختہ دل اور زروحسن لازوال کی اثر و تاثیر عاشقوں کو سدا سوختہ دل اور زردروہی رکھتی ہے۔
اس لیے ایسے صادتی عاشقوں سے بتایا جارہا ہے کہ تہمارے چہروں کی بیزردی چونکہ اللہ کے
نور سے متعارف ہے اس لیے اس زردی کو جنت کی حوروں کے رخساروں کی سرخی کے طور پر
زینت دے کرسجایا جائے گا۔

حور عین ' خال سیہ زد برزخ ازرنگ بلال از حبش بنگرچہ خوش مشاطہ کردہ ظہور (حسین اورموٹی آنکھوں والی حور نے حضرت بلال ڈاٹٹؤ کے سیاہ رنگ سے چہرے پر سین اورموٹی کے جبش سے کتنی اچھی اور باہنر مشاطہ کا ظہور ہوا ہے )۔ حضرت بلال بن النوایک مجھی غلام تھے لیکن عشق رسول اللہ ساتھ کی بدولت انہوں نے میر تب پایا کہ اکٹر جلیل القدر صحابہ بھائی بھی انہیں سیدنا کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ مجد نہوی کے موذن خاص تھے۔ ان کی شان کو فضیلت بخشتے ہوئے شاعر نے ان کے سیاہ فام ہونے کواس لیے نہایت اہم اور وقع و معتبر کہا ہے کہ جنت کی موثی اور حسین آتھوں والی حوروں کو مزید حسین وجمیل بنانے کی خاطر اور ان کی رعنائی کو چار چاند لگانے کے لیے ان کے رخساروں پر جو سیاہ تل بتایا گیا ہے وہ حضرت بلال بھائی کی سیاہ رگھت سے لیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے ذرا خوش ذوق مشاطر کی مشاطکی ملاحظہ ہو کہ وہ حسن حور کو دوبالا کرنے کی خاطر کیا کیا عظیم شاملہ کی مشاطر کی مشاطر کی مشاحل کررہی ہے۔

9

در مجلی ایں ندا آمد کہ خواہد دیدنم ہر کہ برمن خاطر خود کرد شب ٔ روزحضور ( جبل حق کے وقت بیندا آئی کہ بیرادیدار تو صرف وہ مخص کرسکتا ہے کہ جس نے بیری خاطر رات بھر کی محنت سے حضوری کا دن بنالیا ہے )۔

جب الله تعالی کی جیلی کے دفت غیبی انوار دلوں پر منکشف ہوئے تو اس دفت جناب حق سے بیدا بھی سائی دی کہ اے لوگو! میرے دیدار کا صرف وہی مختص حق دار ہے کہ جو میری محبت میں اپنی سیاہ راتوں کو رو کر اور گریہ وزاری میں گزارتا ہے۔ اس کے لیے ہمارا لقاہے جو راتوں کے چاغوں میں اپنے خون جگر کو جلاتا اور پوں وہ دن کو بھی حضوری حق کا دن منالیتا ہے۔ آہ صحکا ہی اللہ کے حضور میں بے حد مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہ تضرع کو ذات باری تعالی بے حد پنداور مقبول فرماتی ہے۔

(I-)

چوں بروں آئی ز دنیا' پیشوا آیم ترا گویم اے محی خوشی چول کو فتی زیں راہ دور (جبتم دنیا کی طلب و چاہت ہے نکل آؤ گے تو پھر میں تبہارا پیشوا بن جاؤں گا۔اس وقت پیستمہیں خوش آمدید کہوں گا کہتم اے کی الدین بہت لمباسٹر کر کے کیے اس جگہ پنچ ہو)۔

د نیا کی محبت اور طلب بیس بڑی کشش ہے۔ بیانسان فانی کے ساتھ ایک حسین ساحرہ کی طرح چنی ہوئی ہے۔ اس لیے ترک دنیا اور اہل وعیال سے القلق ہوتا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں کی خوشگواریاں ہیں (۲۰۱:۲) لیکن جب دنیاوی مفاد آج ہوجاتے ہیں اور وہ بلاشبہ کم دنیاوی مفاد آج ہوجاتے ہیں اور وہ بلاشبہ کم اور ادنیٰ دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس بیس بھی کسی شک وشبہ کی گئجائش نہیں ہے کہ 'متاع دنیا تو قلیل ہے اور اہل تقویٰ کے لیے تو بہت اچھی نعمت آخرت ہے۔' (۲۰:۷)۔ اس لیے ہی کہا گیا ہے کہ جبتم اس دنیا کی طلب کے احاط سے نکل آؤ گے تو پھر کا کناتی رہنمائی اور چیشوائی عاصل ہوتی ہے اور اس وقت پکارا جاتا ہے کہاں گئے الدین! تم بہت طویل سٹر کر کے یہاں عاصل ہوتی ہے اور اس لیے تنہارا تو استقبال کیا جانا چا ہے۔

# غرول 🕥

عشق و بدنامی و درد و غم بما شد یار غار تا محمد منطقیام وار باشد عاشقال را حیار یار (عشق بدنای درد اورغم به چارول میرے یارغار بیں ہاں بھے ان کی ضرورت ہے اور حضرت محمد طالقا کی طرح عاشقوں کے بھی چاریارتو ہونے چاہئیں)۔

بتایا جارہا ہے کہ جس طرح جناب رسالت مآب حضرت محمد مُلَّا اللہ کے چار یار یعنی چار اللہ بہا ہے۔ کہ جس طرح جناب رسالت مآب حضرت محمد مُلَّا اللہ کا دورت اور ساتھی ۔ حضرت ابو بمرصد این محضرت عمر فاروق حضرت عثان غی اور حضرت علی کریم رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ اس طرح ولایت عشق میں عاشقوں کے بھی غاریار ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم مُلِّا اللہ کے یہ چاروں یارا جل صحابہ کرام تھے۔ چاروں ہی ہے کہ جو بجرت اور صادق دوست تھے۔ اگر چہ صرف جناب ابو بمرصد این بھائے اس عار غار تھے کہ جو بجرت کے شروع میں تبین دن تک حضرت نبی کریم رسول اکرم مُلِیلًا کے ساتھ غار میں رہے تھے۔ لیکن وسیح معانی میں حضور پاک مُلِیلًا کے چاروں یارکو یار غارہی کا لقب دیا جاتا ہے۔ بہر

صورت جس طرح رسول الله عظیم کے جاریارخاص تھے۔ای طرح میدان عشق میں عاشقوں کے جاریارعشق' بدنانی' ورداورغم ہونے جاہئیں۔ ریہ چاروں یاراصل میں پچے ساتھی اورراز دار اورغم گسار ہوتے ہیں۔



آرزوئے یار داری یار می گوید بیا تاکند دلداریئے تو دردل شب ہائے تار (تواپے یارکی آرز در کمتا ہے تو اس کی طلب میں ہے۔اوریار تنہیں کہتا ہے آؤ کہ سیاہ راتوں میں تیری دلداری کروں)۔

تو بھی سب لوگوں کی طرح یار کی طلب و آرزو رکھتا ہے۔ تیرا بھی دل چاہتا ہے کہ وصال یار ہواور بھر وفراق کی سیاہ را تیں ختم ہوں۔ تیری اس خواہش اور آرزو پر یار تھے سے کہتا ہے کہ آؤ کہ بیس تمہاری ولداری کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اصل حقیقت تو یہی ہے کہ ہے ، عاشقوں کو وصال کی نہیں مدام بھر وفراق ہی کی طلب و آرزو ہوتی ہے کیونکہ وہ جب تک بھر وفراق میں ہوتے ہیں ان کی طلب اور جبتی جوان اور بحال رہتی ہے۔ وصال تو ان کے لیے موت کا پیغام ہوتا ہے۔ و سے بھی سے عاشقوں کو اپنی تاریک را تیں سچانے کی نہیں آ ہے گرائی سے داتوں کو طویل تر کرنے ہی میں زندگی اور زندہ رہنے کی تو انائی ملتی ہے۔

P

چیشم تریک بیم شب گو اے خدا درمن نگر پس شا روزے نظر را شصت وسہ صد برشا (تم آدهی رات کے وقت صرف ایک بارا پی چشم ترے اپنے خداے درخواست کر کہ بھی پرنظر ہو۔ پھرتم فریاد نیم شی کے کرشے تو دیکھو۔ تو تم دیکھو کے کہ اللہ تعالیٰ رات دن میں تین سوساٹھ بارتہ ہیں محبت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے )۔

تصوف کی دنیا میں دن رات کے آٹھ پہروں کو تین سوساٹھ ٹانیوں یالحظوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (اور سال کے بھی تین سوساٹھ دن ہی شار ہوتے ہیں) اور اس اعتبار سے سچے عاشق ایک ثانیہ یا ایک لخظ بھی اس محبوب حقیقی کی یاد سے عافل نہیں رہنا چاہتے۔ اس حوالے بی سے بتایا جارہا ہے کہ اے دوست اگر تو را توں کو گریہ زار کی کرنے والا ہے۔ اس رونے دھونے اور گڑ گڑ انے سے شدت غم کے ساتھ تیری پلکیس بھیگی اور آ تکھیں نم رہتی ہیں۔ تو اس کیفیت میں اگر تو ایک بار بھی اپنے حبیب اور محبوب حقانی کو پکارے تو اس کے جواب میں وہ اپنے بندے پر چوہیں گھنٹوں میں تین سوساٹھ مرتبہ محبت اور شفقت کی نظروں سے ویکھتا ہے اور بندے سے دریافت کرتا ہے کہ بتا تو کیا مجھ سے چاہتا ہے۔

(P)

یار گفت بر جاکہ باشی باتوام یادت کم از چنیں یارے فراموش کردہ تو یاد دار

(میرے یار نے کہاتم جہال بھی ہوتیرے ساتھ میں ہوں' اور تخمے میں یاد بھی کرتا ہوں اور اے دوست تو نے اپنے اپنے یار کو بھلار کھا ہے' کیا مجھے اس بات کی خبرہے)

اپنے بندے سے اللہ جو مالک و خالق ہے وہ بتارہا ہے کہ اے میرے دوست میں تو سدا کا تیرے ساتھ ہوں ' تو جہاں بھی ہے یا جہاں بھی جاتا ہے تیرے ساتھ میں ہی ہوتا ہوں۔ اللہ تعالی بندے کو اپنے دوست کے طور پر پکار رہا ہے اور بیداللہ کی ایک صفت عالی ہے کہ وہ موشین کا خدا ہوتا ہے ' دہی موشین کا ولی ہے' ' اللہ تعالی الل ایمان کا ولی ہے' ' (۲۵۷:۲) یمی نہیں بلکہ وہ پروردگار حقیقی تو اپنے بندول اور دوستوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اور دوست ہو جاتا بندے کے لیے ایک عظیم فضیلت اور شرف انسانیت ہے۔ لیکن اے بندے تو اپنے اس دوست کو بھلا رکھا ہے۔ کیا یمی تمہارے دوتی اور عاشقی کا معیار ہے کہتو اس دوست کو بھلا رکھا ہے۔ کیا یمی تمہارے دوتی اور عاشقی کا معیار ہے کہتو اس دوست کو یا دبی کرتا ہو گئے بھی فراموش نہیں کرتا۔

روح تو مرغیت کر نزد خدا آمد به تن بے خدا مرغ خدائے راکجا باشد قرار (اے بندے! تیری روح ایک پرندہ پیچی ہے جو تیرے جم میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ وہ ای کی امانت ہے۔ خدا کے اس پر ندے کو خدا کے علاوہ کسی اور جگہ کہاں سکون اور قرار میسر آسکتا ہے)۔

انسانی جسم کے اندر''روح'' ایک الوہیاتی توانائی ہے جس کی نمود انسانی ذات کی شکل میں ہوتی ہے۔ بیروح انسانی ذات کی شکل میں ہوتی ہے۔ بیر موت کے ساتھ فنانہیں ہو جاتی بلکہ آگے چلتی ہے۔ اس روح کواللہ نے قرآن مجید میں''امر رہی میں سے'' بھی قرار دیا ہے۔'' کہد دیجئے روح میر سے روردگار کے فرمان سے روال ہے اور اے انسانو! تمہیں جو دیا گیا ہے وہ تو بہت ہی محدود اور قلیل ہے''۔ (کا:۸۵)۔ چونکہ روح کا مستقل ٹھکا نہ انسانی جسم ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ اس جو ہا کی سیانی پرند سے سے مشابہ قرار دے جسم میں عارضی طور پر رہتی ہے' ای لیے اس روح کو ایک سیانی پرند سے سے مشابہ قرار دے دیا گیا ہے۔ مسافر پرند سے وقتی طور پر رہنے والے مقامات کو جائے سکون نہیں سجھے' انہیں سکون اور قرار ان کے اصلی آبائی مقام ہی پر ملتا ہے۔ اس طرح روح کو بھی ابدی اور امری سکون اس کے پروردگار کے سوا کہیں اور مل ہی نہیں سکتا۔

P

ساقیا زاں ہے کہ تفتی می دہم در آخرت کم نخواہد شد کہ در دنیا کئی جامے نثار

(ساقیا! جسشراب کے بارے میں قیامت کو دینے کا دعدہ ہے۔ وہ وعدہ تو برخق ہے لیکن عمومی طلب زیادہ ہو چکی ہے اس لیے اس کا ایک جام جھے اس دنیا میں بھی دے دو۔ اس ایک جام سے میے کم تو نہیں ہوجائے گی)۔

اس شعر میں پینے والے کے حسن طلب کو خوب شاعراند رنگ میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کو اہل جنت کو جومشر وبات ملیں گے وہ سب قیامت کے بعد کے وعدے ہیں۔لیکن اے ساتی! ہم اس وقت اتنا لمبا انتظار تو ہرگز نہیں تھینے سکتے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان جاموں میں سے تو ہمیں ایک جام اس دنیا ہی میں پلا وے اور ہمارے اس ایک جام سے تیرے میں کون ی کمی واقع ہو جائے گی۔ بحوالہ تصوف اس جام سے مراد ویدار الہی بھی ہے جس کی تنا بیشن صادق اس دنیا میں بھی کررہا ہے۔



کاروانہا در بیابانہا ہلاک انداز عطش ابر رجمت رابیار و قطرہ چندیں بیار (اے اللہ! متعدد کاروان بیابانوں میں پیاس کی وجہ سے ہلاک ہورہے ہیں۔ اب روردگار! رحمت کے بادل لے آ اور چند قطرے برسادے)۔

بتایا جارہاہے کہ صحراؤں اور بیا بانوں میں تھے ماندے لوگوں کے کاروان گری کی شدت موسم کے مصائب وآلام محکن اور غریب الوطنی کی حالت میں بیاس کی وجہ ہے مر رہے ہیں۔ وہ سرابوں میں مارے مارے پھرتے ہیں اور ریکتانوں کے طوفانوں اور بگولوں کا شکار ہو کرموت کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ پانی کی بوند بوند کو وہ خود اوران کے نڈھال جانور ترس رہے ہیں۔انانوں اور تمام جانداروں پر رحم کرنے والے پروردگار عالم! رحمت کے بادلوں میں سے بیاس خین اور بیاس سے مرتے انسانوں کے لیے بارش کی چند بوندی برسادے۔ اس سے اے رحیم وکریم رب! بیلوگ ایک بار پھر زندہ ہو جا کیں گے۔ بیسب برمادے۔ اس سے اے رحیم وکریم رب! بیلوگ ایک بار پھر زندہ ہو جا کیں گے۔ بیسب بیرادے۔ اس سے اے رحیم وکریم رب! بیلوگ ایک بار پھر زندہ ہو جا کیں گے۔ بیسب بیرادے۔ اس سے اے رحیم وکریم رب! بیلوگ ایک بار پھر زندہ ہو جا کیں گے۔ بیسب بیرادے۔ اس سے اے رحیم وکریم رب! بیلوگ ایک بار پھر زندہ ہو جا کیں گے۔ بیسب بیرادے۔ اس سے اے رحیم وکریم رب! بیلوگ ایک بار پھر زندہ ہو جا کیں گے۔ بیسب بیرادے۔ اس سے ایک رہوں گے۔

باز دارد هیشهائے ہے صراحی ہائے شاہ اشترے مستے کہ نہ افسار دارد نہ مہار (بادشاہ نے شراب کے جاموں اور صراحیوں پر پابندی لگار کھی ہے کیکن مست اونٹ تو کھلا پھر رہاہے۔اس کے پاؤں بھی نہیں بندھے ہوئے اور مہار بھی نہیں ہے )۔

بادشاہ وقت نے شراب نوشی اور میخانوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس طرح شخشے

کے حسیس جام بلوریں گلاس کا سا دہا تا (چھکتے ہوئے جام) سب غائب ہو گئے ہیں۔ اس
طرح ہے کے بوے ظروف صراحیاں صراحیوں کی لمبی گردنیں سرخ شرابوں کے شیشوں اور
ان سب کی قلفل بھی ٹتم ہوگئی ہے۔ ساتی کی ناز برداریاں ، عشوہ نازیاں اورادا کیں بھی سب
قصہ پارید ہوکررہ گئی ہیں۔ لیکن اس ساری صورت حال کے باوجود بھی مست شرای طرح

اپنی مستوں میں بری آزادی اور بے نیازی کے ساتھ پھررہے ہیں۔ ان کے پاؤں بھی بندھے ہوئے نہیں اور وہ بے مہار بھی ہیں۔ یہاں اس شعر میں بیاشارہ بھی موجودہ ہے کہ عاشقان دل گرفتہ پر پابندی اور قدغن لگا رکھی ہے جبکہ معشوقان جہاں سب آزاد بے پردہ اور بے نیاز ہیں۔

9>

خاک آدم را کہ تو تشخیر می کر دی ہنوز کوفتادہ، برسر مشان حضرت ایں خمار (اے خدا تونے آدم کی خاک کو جو مسخر کیا تھا۔ اے دعدہ الست کا پابند ہنایا تھا۔ آپ کی درگاہ کے مستوں پراہھی تک اس کا نشہ موجود ہے)۔

اس شعریس ہوم الست کی جانب اشارہ ہے کہ جب انسان تو جسمانی طور پر دجود خاکی میں مجسم نہیں ہوا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب ردحوں کو جمع کر کے یہ پوچھا تھا کہ "الست بر بکم" یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اس پر ردحوں نے جواب میں کہا تھا "بلیٰ" یعنی کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ گویا اس دن کو روز بیثاتی لیعنی پروردگار کی الوہیت پرقول و قرار کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن گویا تمام ردھوں کو دیدار اللی ہوا اور سب کی سب مسخر ہو کررہ گئی تھیں۔ اس دن کی شکست وریخت ایس تھی کہ آج تک اس کا نشہاور خمار عاشقاں حقہ پر موجود ہے۔ آج تک اس دیار جی کہ بیں اور ہلکور ہے موجود ہیں۔

**(1-)** 

شاہ می گوید مرا کہ حاضر قندیل باش عاشق مجنوں و مستم آہ دست از من بدار (بادشاہ کا علم ہے کہ میں قندیل کے پاس رہوں چونکہ میں عاشق مجنوں اور مست بھی ہوں'اس لیےاے میرے خدا جھے سے پابندی اٹھالے)

اس شعريس بادشاه ع مرادسب بادشابول كابادشاه الله تعالى بادر قديل كوجم دنيا

سمجھ کتے ہیں۔ کیونکہ دنیا چکا چوند بھی اور رنگ و آجگ اور زنگینیوں سے بھری ہوئی بھی ہے۔
اس میں تمام دنیاوی حسن بھی ہے اور رعنائیاں بھی ہیں۔اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بھے اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ میں اس شمع جہاں کے پاس حاضر بھی ہوں اور اس کی روشیٰ سے
متنفید و متعقیر بھی ہور ہا ہوں کیکن اس کے ساتھ سے حقیقت بھی اپنی جگہ پر سلمہ ہے کہ میں
بھنوں کی طرح کا سر پھرا ہوا دیوانداور ہے سُدھ مقتم کا عاشق ہوں۔ میں صرف دیوانہ بھوں ہی
نہیں ہوں بلکہ مست الست بھی ہوں میں یہاں پر کس وقت تک خاموش اور پابند پہلوئے شع رہ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار تو نے جھے اس امتحان اور آزمائش میں کیوں ڈال

برسر ہر مونے مشاقال زبان دیگر است از ہے دیدار تو بیتاب در لیل ونہار

(مشا قان دید کا ہرسرموایک زبان بن چکا ہے اور زبان نہیں بلکہ انسان بن چکا ہے اوراب وہ تیرے دیدار کے لیے دن رات ہے تاب ہے)۔

اے میرے محبوب حق اور میرے جمم و جان کے مالک! یہ تیرے عاشق اور مشا قان دیدار والقا کب تک جمر و فراق کے یہ صدمات برداشت کرتے رہیں گے۔ میراسرا پا اور اس کا ذرہ ذرہ سب تیری دید کے لیے تڑپ رہاہے۔ میرے جمم کے ہر بال اور ہرروئیں نے ایک ایک زبان کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ او ہر زبان تیرے دیدار کے لیے فریاد اور التجا کر رہی ہے۔ سب تو محسوس کر رہا ہول کہ ای طلب و فریاد دیدار ہی میں میری صدیاں بیتی جارہی ہیں۔

در دل شبہا بگریم گویم آل دلدار را یا دلے دہ یادل کزیے دلاں بردی بیار

( پی تاریک راتوں میں روتا ہوں۔ آہ و گریہ زاری کرتا ہوں۔ اور اپنے دلدار سے کہتا ہوں' یا جواب میں ہمیں اپنا دل بھی دویا ہمارا دل بھی واپس کردو)۔ اس شعر میں بھی عاش زار کی بیتابیاں بی بیان کی گئی ہیں۔ عاشق بے چارہ ول دے
کر نہ زندوں میں رہتا ہے اور نہ مرنا بی اس کے بس میں ہوتا ہے۔ اپنے حبیب کے سامنے
اسے اپنے مصائب و آلام لے جانے کا بھی یارا اور حوصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بس میں جو
پچھے ہوتا ہے وہ تو ضرور کرتا ہے۔ اس کے بس میں صرف راتوں کی تاریکی میں رونا ہوتا ہے۔
اس لیے وہ خوب روتے ہیں اور رو رو کراپنے محبوب سے صرف یہ یاود ہانی کراتے ہیں کہ میں
ہمارا دل واپس کردیں اور اگریٹ مکن نہ ہوتو ہمیں جوابا اپنا دل دے دیں۔

P

گر رسم روزے بدوزخ قصہ خود گونمش تا بگرید برمن بے چارہ آتش زار زار (اگرکی روزیس دوزخ میں گیا تو میں اپنے دل کاقصہ اس دوزخ ہے کہوں گا تا کہ جھے بے چارے کی حالت پرآتش دوزخ زارزار رونے گئے )۔

عاشق زار کی حالت بڑی ہی جیب ہوتی ہے۔ وہ سوختہ دل اور جگر چھنی والا ہوتا ہے۔
اس کی آہ وزاری میں بھی آگ کے شعلے اور حدت کی کپٹیں ہوتی ہیں۔ اس کی سانسیں بھی
جلانے کا موجب بن جاتی ہیں۔ وہ سراپا درد وغم والم اور انتظار میں انگارہ بن چکاہوتا ہے۔
اس کے سامنے ہرآگ بچ ہوتی ہے۔ اس لیے ایک عاشق اپنی اس حالت میں کسی روز دوز خ
میں خود جا کرا پے عشق کا حال کہنا چاہتا ہے تا کہ عشق صبیب میں اس قدر جلنا مرنا سن کر دوز خ
کی آگ بھی مشسد ررہ جائے اور عاشق کی زیادہ الم آگ آگ کو دیکھ کر وہ بھی زار زار رونے
گئے۔ یا اے بھی اپنی آگ زیادہ الیم محسوس نہ ہو۔

تا قیامت محی خواہد خواند ایں ابیات را خلق عالم ہم بہ پائے من روند ہم پائیدار (گی الدین تا قیامت ان ابیات کو پڑھے گا۔ بیہ مواعظ کیے گا ٹوگ اس پر توجہ دیں کے۔اور خلق عالم میرے ہم قدم چلے گی اور پختہ یقین اور ارادے کے ساتھ میری راہ کو اختیار

-(5-5

شیخ محی الدین غوث الاعظم خود اپنے اشعار اور ابیات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرے ان اشعار کوتا قیامت تک خلق خدا بھی میرے ہی طرح پڑھتی رہے گی۔ میں نے اپنے اشعار میں جوحق کی راہیں خلق عالم کوسوجھائی ہیں لوگ ان راہوں پر باآسانی چل سکیس گے۔ شعر محی الدین کوخود ان کا پڑھنا بہی ہے کہ لوگ ان کے ابیات کو پڑھتے رہیں گے جب تک یہ ابیات زندہ رہیں گے۔ بحوالہ شاعری او رابیات بھی محی الدین زندہ رہیں گے اور لوگ بڑی عیابت استقامت اور خوثی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنا باعث فخر وعزت بھیں گے۔

## غورل **الله**

طبلِ قیامت بکوفت آل ملکِ تفخ صور کاتب دستور ماست مالک یوم النشور (صور پھو تکنے والے فرشتے نے طبل قیامت بجادیا ہے اور ہال یہ بچ ہے جس نے ہماری قسمت کلھی ہے وہی یوم قیامت کا مالک ہے )۔

اسرافیل فرشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صور پھو کئے پر مامور ہے۔ اس نے ہیت ٹاک آواز والا اورکلیجوں کو پھاڑ دینے والا قیامت کا نقارہ بجادیا ہے۔ اس طرح اب سب لوگوں کا حشر نشر ہونے والا ہے۔ دنیا میں جس نے جو کچھ کمایا ہوگا وہ اس کے نامہ اعمال کی صورت میں اس کے سامنے آجائے گا۔ اس سے کسی کومفر نہیں ہوگا۔ شاید ایک عاشق حق ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری تقدیر کوجس نے لکھا اور بنایا ہے اس یوم النفور کا وہی تو ما لک ہے۔ اس نے میری تقدیر میں جو کچھشق ومتی لکھ دی تھی میں تو عمر بھرای میں جگڑار ہا۔ اس تقدیر سے انحاف کرنا نے ممکن تھا اور ندوہ میر ہے بس اور اختیار میں تھا۔



سر زلحد برگنیم خیمہ بہ محشر زدیم بے خدا اندر لحد چند بہ باشم صبور (ہم قبر میں سے سرکو نکال کراور باہرآ کر میدان محشر میں خیمہ گاڑ دیں گے۔قبر کے اندر ہم اس کے دیدار کے بغیر کب تک صبر کریں )۔

عاشق ذات البی بنگام محشر کے حوالے سے بناتا ہے کہ جب اسرافیل دوسری بارصور
پھو نکے گا تو سب لوگ اللہ کے تھم کے ساتھ زندہ ہوکر اپنی اپنی قبروں میں سے نگل آئیں
گے۔ تو اس وقت ہم بھی قبر میں سے سر نکالتے ہی محشر میں خیمہ گاڑ دیں گے۔ یہاں پراگر چہ
سب لوگوں کو حساب کتاب کے لیے زندہ کیا گیا ہوگا' لیکن عاشق صادق کو اس حساب کتاب کی
کوئی فکر لاحق نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ تو پھر ایک استقامت کے ساتھ میدان حشر میں اپنا خیمہ گاڑ
دے گا اور بڑی ہی بے صبری کے ساتھ اب وہ قبر سے نکل کر فیمے کے اندرا نظار میں پڑ جائے
گا کہ اس کا صبیب کب اے اپنا دیدار کراتا ہے۔ قبر کی طرح یہاں میدان حشر میں بھی انظار



از سر شوق و نشاط پائے بنہم بر صراط تاز دم گرم ما گرم شود آں نشور

(اے لوگو! ہمیں کوئی ڈرخوف اور خدشہیں ہے۔ اس لیے ہم بے خطر ازسرشوق و نشاط بل صراط پر قدم رکیس کے تاکہ ہماری گرم سانسوں کی حرارت سے میدان نشور گرم ہو جائے )۔

بتایا جارہا ہے کہ وہ بل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے۔ وہ بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر سے بروز قیامت ہرنیک وبدکوگز رہا ہوگا۔ نیک بندے اس پر سے گزر کر بہشت میں چلے جائیں گے اور بدلوگ کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ اس بل صراط کے صراط پر سے ہم تو بڑے شوق اور خوثی کے ساتھ قدم رکھیں گے۔ اکثر لوگ اس بل صراط کے

تصور ہی ہے مرمر جائیں گے۔ بہر صورت اس بل پر ہم تو اس نیت کے ساتھ پاؤں رکھیں گے تا کہ ہماری سانسوں کی حدت اور گری ہے میدان محشر میں گرمی پیدا ہواور ہمیں ہمارے محبوب حقیقی کا دیدار جلد از جلد حاصل ہو۔

(P)

اے کہ ندادی تو مال ' در طلب آل جمال مابہ تو گذاشتیم دیدن دیدار حور

(اے زاہدو! طلب حسن و جمال حق کے لیے تم نے وہ مال خاص لیعن ول ندویا جس کے وہ مال خاص لیعن ول ندویا جس کے ویٹے کی ضرورت تھی۔ اس لیے اب تمہارے لیے ہم نے صرف دیدار حور ہی رکھا ہوا ہے)۔

حور وقصور کی طلب کرنے والے عامی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ تو نرے زاہد ختک ہو کررہ جاتے ہیں۔ وہ تو نرے زاہد ختک ہو کررہ جاتے ہیں۔ وہ خوب پرہیز گار مقوڑے پر قناعت کرنے والے اور عبادت گزار ہوتے ہیں۔ وہ ظاہری احکام پر تو خوب عمل کرتے ہیں گر محبت وعشق اللی کی قدر و قیمت سے ناواقف ہی رہتے ہیں۔ اس لیے ان زاہدوں کے لیے جنت اور جنت کی ساری رنگینیاں ہی رکھی گئی ہیں ان کے لیے ان زاہدوں کے لیے جنت اور جنت کی ساری رنگینیاں ہی رکھی گئی ہیں ان کے لیے تو دیدار حور ہی سب کچھ ہوگا۔ اگر وہ بھی سے عاشقوں کی طرح اپنی متاع دل کو حضور حق میں چیش کرتے تو وہ بھی حق دار دیدار حق ہوتے۔

(2)

مست خدائیم ما کے ' بخود آئیم ما ساقی ماتیم ما ساقی ماچوں خداست ' یادہ شراب طہور ( اسلامی ما جوں اسلامی ما جوں ( اسلامی ما جے اس پر ہمارا بس نہیں ہے۔ ہمارا ساتی تو خود خدا ہے اور ہماری ہے شراب طہور ہے )۔

اے لوگو! ہم تو اپنے پروردگار کے مست اور متوالے ہیں۔ ہماری مہوثی معمولی اور ہماری بے خودی عام بی نہیں ہے۔ ہم ایسے نشے ہیں ہیں کہ ہمارا ہوش ہیں آ نا ممکن ہی نہیں ہے۔ اے دنیا دار لوگو! اے زاہران خنک!اس حقیقت کوتم جان لو کہ ہمارا ماتی تو خود ہمارا

محبوب خود ہی ہے اور اس نے ہمیں جو سے پلائی وہ شراب طہور ہے۔ خدا کے خود ساتی ہونے اور شراب طہور پلانے کے حوالے سے قرآن مجید میں یوں آیا ہے کہ: ''اور انہیں اعتراف خدمت کے طور پر پروردگار پاک شراب پلائے گا۔'' (۲۱:۷۱)۔ گویا یہ انہیں مزید پاکی بخشے والامشروب کے گا۔

(P)

وفت بجلی از و دیدهٔ بینا بجوئے او چول نماید جمال چشم تر از اوست نور (اے نیک دل بندے! اپناللہ ہے جلی کے دقت کے لیے دیدہ بیناما گگ او کے کوئکہ جب وہ حسن یہ جمال دکھا تا ہے تو چشم تر کے اشک ہی اس دفت بصیرت کا نور بنتے ہیں )۔

نور ٹاییہ در نظر زانکہ بجلی حق باتو کند آنچہ کرد باحجر کوہ طور (مجھےنوراس لیےنظرنہیں آتا ہے (کہ تیری ناطاقتی کے باعث) جمل حق تیرے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو کوہ طور کے پھڑوں کے ساتھ کیا تھا)۔

اللہ كا نور دنیا جہاں كومنور كرنے والا نور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو نور السموات والارض ہیں۔اللہ تبارک و تعالیٰ كا بينور بھی ہر شخص كو دكھائی نہیں دیتا۔اس نور كو ديكھنے كے ليے بھی قبلی بھیرت ہی كی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ كے جلوؤں كا اظہار ہوتا ہے اس میں نیبی انوار عشاق كے دلوں پر مكشف ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ كے نور كو د کھنے سے عاری رہتے ہیں' وہ مجلی کی تاب نہیں لا کتے۔ بجلی تو وہ جلوہ اور اللہ نور السموات والارض کی نورانی جھلک ہوتی ہے جسے برداشت کرتا ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتا۔ جولوگ اس مجلی کے متحمل نہیں ہوتے' ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بجلی وہی سلوک کرتی ہے جو کوہ طور پر بجلی حق نے اس پہاڑ کے پھروں کے ساتھ کیا تھا۔ لینی انہیں جلاکر رکھ دیا تھا۔

(A)

ہر کہ بہ نزدیک اوست دولت جاوید یافت روئے سعادت ندید آئکہ ازو ماند دور

(جو اس کے نزد کی ہوا اس نے '' دولت جادید'' پالی۔ وہ قرب کی دولت بہت بزی نعمت ہے۔اور جو اس سے دور رہاوہ سعادت اور نیک بختی کو شدد مکھ پایا)۔

اس شعر میں تقرب الی کا ذکر موجود ہے۔ اس قرب سے مرادیہ ہے کہ اساء و صفات کے اعتبار سے بندہ علم و معرفت میں مشحکم ہوجائے 'یوں کوئی بھی چیز اس کے مقصود سے اسے دور نہ کر سکتی ہو اس اعتبار سے بندہ حق کو جو قرب لیعنی منزل اور مرتبہ میسر آتا ہے 'وہ اللہ کی بہت بوی تعمیر کے ایسا ہی قرب الی بندہ خدا کے لیے ایک طرح کی دولت جاویو 'یعنی ہمیشہ اور سدا حاصل رہے والی دولت ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو بدشمتی سے اپنا اللہ سے دور ہوتے ہیں وہ تو گو یا ہر طرح کی سعادت 'خوش بختی اور نیک اندیش سے بہت دور رہ جاتے دور ہو جاتے ہیں ان کے لیے قرب خداوندی حاصل کرنا ایک امر محال ہو جاتا ہے اور یوں ادباروآلام بی انہیں گھیر لیتے ہیں۔

9

مڑ دہ وصل خدا گر بہ لحد بشنویم زندہ شود جان و تن پیشتر اِز نفخ صور (اگرہم لحد میں بھی وصل حق کی نوید سنیں گے تو اس خوشخبری سے قبر کے اندر ہی ہماری جان اور تن نفخ صور سے پہلے ہی زندہ ہو جائیں گے)۔

از روئے قرآن و صدیث ہر ذی روح کو قیامت سے پہلے ایک بارمرنا ہوگا اور پھر وہ

جب دوسری بار نظخ صور ہوگا تو وہ دوبارہ جی اٹھے گا۔اصل حقیقت ادرصورت تو یہی ہے۔لیکن سے عاشقوں کا بیکہنا ہے کہ اگر قیامت سے پہلے ہی قبر کے اندر بھی انہیں وصال خداوندی کی خوش خبری سنادی جائے تو وہ اس نویدخوش کن پر قبروں کے اندر ہی صور اسرافیل پھو تکے جانے سے پہلے ہی زندہ و پائندہ ہو جائیں گے۔ انہیں صور اسرافیل کی پابندی سے کوئی سرو کارنہیں ہوگا۔ان کے لیے کوئی قاعدہ قانون قدفن کا موجب نہیں ہے گا۔ گویا بی عشاق حقہ کا اعزاز و امتیاز ہوگا۔

(I-)

حور چول آرا کنند روبسوئے ماکنند چیثم گلہدار ازال دوست بودبس غیور (جب زیب وزینت والی حور ہماری طرف مندکرے گی۔ تو اس وقت ہم اپنی نگاہیں نیجی رکھیں گے کیونکہ دوست بہت ہی غیور ہے )۔

عشاق گرامی سے بیہ بتایا جارہا ہے۔ا ہے دوستو! جب جنت میں تمہار ہے سامنے جنت کی آراستہ و پیراستہ اور زینت و زیبائش سے بحر پور' اپنی خوش اداؤں اور عشوہ نازیوں کے جلو میں حوریں آئیں تو اس وقت بھی تمہیں صبر و استقامت اور یار کے ادب و اذاب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے' اس وقت بھی اگر کوئی عاشق اپنے یار کی موجودگی میں حوروں وغیرہ کو د کھیے گا تو اس سے محبوب حقیقی کو لاج آنے کا احتمال ہے کیونکہ وہ بڑا ہی غیور ہے۔اس لیے بھی نہایت احتمال مے کیونکہ وہ بڑا ہی غیور ہے۔اس لیے بھی نہایت احتمال میں خوروں کی ضرورت ہے۔

مست نو قصر بہشت کردہ بہ زیرہ زیر ورنہ کند زانکہ نیست ہستی او بے قصور (تیرے ست تو بہشت کے قصور کوزیروز برکردیں گے۔ دہ سبتہں نہیں کردیں گے۔ کیونکہ یدان کا مقصود نہیں ہے۔اگر ایسانہ کیا تو مجھنا چاہے ان کی ہستی بے قصور نہیں ہے)۔ جوضیح اور عاشقان صادق اور سے مست حق ہوں کے ان کی نظر میں جنت کے عالیشان اور آسودگی بخش قصور اور محلات کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ وہ جنت میں محلات اور حور و قصور کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ان کا اول و آخر مدعا و منشا تو صرف اور صرف دیدار حق ہی ہے۔ اس لیے وہ ان محلات اور قصور کو اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ محسوس کریں گے۔ اس لیے وہ ان کو زیرو زیر اور تہس نہیں کر کے ہی دم لیس گے۔ اگر وہ ایسانہیں کرتے تو اس کا مقصد سے ہوگا کہ وہ عشاق خام کار ہیں اور وہ بے قصور نہیں ہیں۔

(P)

#### گرچه اق قصر بهشت کرده عنبر سرشت از جگر سوخته می برم آنجا بخور

(اے اللہ! اگر تو نے بہشت کے محلات وقصرات کوعبر سے معطر کر رکھا ہے تو یہ تیرا نظام مشام ہے لیکن اس جگہ ہم بھی اپنے جگر سوخنۃ کو جلا کر لوبان اور عود کی خوشبوؤں کا سال پیدا کریں گے )۔

تعنف احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں اور متعدد اور لا تعداد نبتنوں اور رنگینیوں کے ساتھ ساتھ ہوا کیں اور فضا کیں بھی خوشبوؤں سے مہک رہی ہوں گے۔ بیجنتی خوشبو کس سینکلا وں ہزاروں میلوں ہے اپنی عطر بیزی کا اظہار کرنا شروع کر دیں گی۔ اسی طرح جنت کے جو خوب صورت زمر داور مروار بیداور دیگر پیش قیت موتیوں سے بنے ہوئے محلات ہوں گئ وہ بھی اندر اور باہر سے من پیند خوشبوؤں میں رہے ہوں گے۔ بیسب خوشبوکس دل خوش کن راحت بخش جانفزا اور خوشیوں اور مسرتوں میں اضافہ کرنے والی ہوں گی۔ وہاں پر عاشق لوگ بھی اپنے جلے ہوئے جگر کو جلا کرعود ولو بان کی خوشبوؤں سے اور معطر باس کا ساں پیدا کریں گے۔

می کئم من بہر دوست ہر نفے ماتے محی ماتم زدہ کے کند اے دوست شور (میں اپنے دوست کے لیے ہرلحہ ماتم کرتا ہوں۔اس کے غم والم سے نڈھال ہو چکا ہوں۔اے محی الدین ٔ ماتم زدہ مخص بھلا شور د شغب کرتا ہے!)

عاشق کی صورت حال میہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے معثوق اور محبوب کے لیے ہرسائس پراور ہر لمحہ ماتم کرتا رہتا ہے۔ ایس اس جراف ہوت نالہ وفریاد کرتا اور سروسینہ کو پیٹتا رہتا ہے۔ اسے اس کے ای عمل سے صبر و سکون میسر آتا ہے۔ گریہ وزاری ہی اصل میں تو آئین عاشق ہوتی ہے۔ عاشق ہرعبداور ہر مرحلے پر ماتم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس نالہ وفریاد نوحہ گری اور سوگ و شیون میں فریاد اور واد یل بھی ہوتا ہے۔ عاشقان حقہ انہی مصروفیات میں جیتے ہیں چونکہ سے شیون میں فریاد اور واد یل بھی ہوتا ہے۔ عاشقان حقہ انہی مصروفیات میں جیتے ہیں چونکہ سے شیون میں فریاد اور واد یل بھی ہوتا ہے۔ عاشقان حقہ انہی مصروفیات میں جیتے ہیں چونکہ سے نہیں اس کی خبر ہی سب کچھ گریہ وزاری ان کی اختیاری اور وارد کی ہوئی نہیں ہوتی 'اس لیے انہیں اس کی خبر ہی نہیں' ای لیے تو کہا جارہا ہے کہ ماتم زدہ شخص کب شور اور واد یلا کرتا ہے۔ اس کے بجائے وہ تو خاموش رہتا ہے۔ لیکن ہر لمحہ ماتم کنال رہنا عاشقوں کی امتیازی علامت اور وصف عاشقی ہے۔

## غن ل **١٠**

اے ذکر ترا در دل ہر دم اثرے دیگر وے از تو بملک جال دارم خبر دیگر (اے بیرے مجوب! بیرے اللہ! تیراذکر دل میں ہرسانس پر نیااثر کرتا ہے ادر جھے تیرے بارے میں نئی خبریں بہم پہنچا تا ہے)۔

اے میرے حبیب اے میرے پروردگار! میں جب جب تیرا ذکر کرتا ہوں اس سے میرے دل پر نئے سے نیااٹر ہوتا اور میری کیفیات ہی بدلتی رہتی ہیں۔ ذکر سے انسانی ذات میں جو تغیر و تبدل ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں بول ارشاد موجود ہے کہ'' ان کے دل اللہ کے ذکر سے خدا تری سے لبریز ہوجاتے ہیں۔'' (۳۵:۲۲)۔ اور بوں بھی کہ'' اللہ کے ذکر سے ان کے دل اس صاحب جلال و جروت ذات کی عظمت کے تصور سے لرز اللہ کے ذکر سے ان کے دل اس صاحب جلال و جروت ذات کی عظمت کے تصور سے لرز اللہ کے بارے میں بھی نئی سے نئی بات اللہ عزیر سے اللہ کے بارے میں بھی نئی سے نئی بات کا علم ہوتا ہے' کیونکہ'' وہ خداوند قد وئ ہرآن نئی شان میں جلوہ گر ہے۔'' (۲۹:۵۵) اللہ تبارک و تعالیٰ کی بینی آن بان اور شان عالم روحانی میں بھی ہوتی ہے اور عالم رنگ و بو میں بھی۔

از تیر ملامتہا واریم ول مجروح جز لطف تو مارا نیست واللد سرے دیگر (اے میرے پروردگار! ملامت کے تیروں سے ہمارا دل مجروح ہے واللہ آپ کے لطف وکرم کے سوااورکوئی جارہ نہیں ہے )۔

اے ہمارے محبوب حق اے دلوں کو سکون بخشے والے پروردگار کو کوں اور ناہمحد دنیا کی ملامتوں کعنتوں اور سرزنشوں کے تیروں سے ہمارا دل چھلنی ہو چکا ہے۔ اس سے ہرطرف زخم ہیں۔ اس درد والم کے عذاب کو ہم بوی خاموثی اور صبر کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں۔ اس صورت حال میں اے خدا اگر ہمیں تیرے الطاف و اکرام مہر بانیوں اور عنایات فراواں کا سہارا نہ ہوتو ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تیرے لطف و کرم ہی سے ہم مجروح ول کے ساتھ وزیرہ ہیں جبکہ دیے اور عنایات کے ساتھ وزیرہ ہیں ہے ہم مجروح ول

(P)

سلطان جمال تو تا جلوہ دہد خود را برساختہ از بر دل آئینہ گرے دیگر

(اے بندہ خدا جیرا مقام عالی ہے۔ تیرے جمال کے بادشاہ نے اپنا جلوہ وکھانے کے لیے آئیندول کی خاطر ایک خاص آئیندگر کو متعین کیا ہے)۔

ہر طرح کا حن و جمال اس اللہ الجمیل ہی کی طرف ہے ہے اور وہی ہر حن و جمال کا مرکز اور منبع ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی حن اور جمال ہی ہے اور اس پرور دگار کے تمام اسا اور صفات حن وخو نی والے ہیں۔ اللہ کے سب اساء الحنیٰ اجھے احسن اور حسین تر ہیں بلکہ '' جتنے بھی اسائے حسنہ ہیں یعنی حسین وجمیل نام ہیں۔ سب ای اللہ ہی کے ہیں۔'' ہیں بلکہ '' جات ہے شاعر بناتا ہے کہ ای سلطان جمال نے اپنا حسن و جمال دکھانے کی خاطر کئی ذرائع اور صور تیں اختیار کر رکھی ہیں۔ وہ اپنے حسن و جمال کا اظہار براہ راست بھی کرتا کی ذرائع اور اپنی مخلوقات اور تخلیقات کے ذریعے سے بھی کرتا رہتا ہے۔ یوں ہر آن اس کا نیا

ے نیاحسن و جمال سامنے آتار ہتا ہے۔ ک

ہر معرکہ محشر آہے بہ زند عاشق ہر دم اگرش شخصے ببیند نظرے دیگر، (ہنگامہمحشر میںعشاق اس وقت آہ و بکا کرنے لکیس کے جب کسی اور کی نظریں ان کے مجبوب کو دیکھیں گی)۔

جرعاشق کی بی فطری خصلت ہوتی ہیں کہ وہ اپنے محبوب ادر معشق کو بلاشر کت غیرے صرف اور صرف اپنی ہی ملکیت اور اپنے ہی لیے مخصوص سمجھتا ہے۔ مگر وہ محبوب حقیقی اور سب کا حبیب پر دردگار تو کسی ایک شخص کا خدانہیں ہے وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ لیکن جب معرکہ محشر میں یہ دیکھیں گے کہ ان کے محبوب کی جانب دوسرے لوگ بھی و کچے رہے ہیں وہ جذبہ مقتر میں آہ و یکا اور واو یلاکرنا شروع کر دیں گے۔

(4)

آل ہے کہ بما دادی روز الست اے دوست

لطفے کن و مارا دہ جامے قدرے دیگر

(اے دوست! تونے جو ہے جمیں روز الست دی تھی۔ازراہ الطاف ای میں سے تھوڑا
ساایک جام جمیں پھرعطا کردے )۔

روز الست جب روحوں سے وعدول لیا گیا' اس روز اللہ جل جلالہ' عم نوالہ وعز برہانہ فی روخوں سے براہ راست مکالمہ کیا۔ اس وقت روحوں کو جو انبساط و اہتزاز حاصل ہوئی' جمال وصوت محبوب سے انہیں براہ راست فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ اس ملاقات اور مکا لمے اور تجلیات الہی سے روحوں پر ایک خاص متی کی کیفیت طاری ہوگی۔ سب پر ایک مدہوثی اور سرشاری چھاگئی۔ عاشق ارواح کے لیے وہ جلوے اور تجلیاں اپنے اثر و تاثیر میں شراب طہور سے افضل اور بہتر تھیں۔ اس لیے عاشق زار پھراپنے دوست سے بیدورخواست کر رہا ہے کہ وہی روز الست والا شراب کا صرف ایک جام اور عطا ہوجائے تا کہ اس سے وہ دوبارہ

د نیااور آخرت تک مدہوش ومست ہو سکے۔ ۱

(اگر تو خدمت حق میں مردانہ دار کم بندی کر لے۔ تو پھر وہ اللہ تحقیم ہر کھلہ نیا تاج اور نئ کم عطا کرتارہے گا)۔

حق کی خدمت کرنے ہے مراد ہے اطاعت حق کرنا اور حق کی اطاعت کرنا بھی دراصل
انسان کے اپنے ہی مفاد اور بھلائی میں ہے کیونکہ جو اتباع خداوندی میں رہتاہے وہ بھی گراہ
نہیں ہوتا اور مشقتوں ہے بھی بچار ہتا ہے۔ اور ای شمن میں یوں بھی ارشاد باری ہے کہ''جس
نے اطاعت کی وہ بڑی کامیانی کو پہنچ گیا۔'' (۳۳:۱۷) گویا حق کی خدمت اطاعت واتباع
حق ہی ہے۔ اس لیے جو اللہ کے اس کام میں لگ جاتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے آسائیاں
پیدا کردیتا ہے۔ بحوالہ انسان صرف اطاعت ہی مقبولیت کہلاتی ہے۔ اگر کوئی خدمت حق میں
لگار ہے گا اللہ اے بدستور استقامت اور استحکام بخش دیتا ہے۔

در خانہ بے روزن کیعنی لحد تاریک بر جان تو خواہر تافت شمس و ترے ریگر

(اے بندے اگر تو حق کی خدمت کرنے والا ہے حق کا طلب گار اور حق شناس ہے تو تاریک قبر کے اندر بھی تیرے لیے نور حق کا نیا چاند اور نیا سورج چکے گا)۔

اس حقیقت میں ذرہ برابرشک وشبہ نہیں ہے کہ'' وہ بندے جو سیح بات کا اجاع کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے بال بشارت ہے۔'' (۱۹۹۵)۔ بلکہ اللہ جارک و تعالیٰ کا یوں بھی وعدہ ہے کہ'' اللہ جارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔'' (۱۸۲:۳)۔ اور اس طرح یوں بھی ارشاد باری ہے کہ'' پس تو میرے بندگان برگزیدہ میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہوجا۔'' (۱۹:۸۹۔۳۱) اس لیے وہ لوگ جو اجاع حق میں ہوں گے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہوجا۔'' (۱۲۹:۸۹۔۳۱) اس لیے وہ لوگ جو اجاع حق میں ہوں گے اللہ تعالیٰ

# ان کی ننگ و تاریک قبروں کو بھی اپنے انوار کے مثمر مورر کھے گا۔

یارب نو به مشت خاک از بسکه نظر کر دی پیدا شده جان و دل از ربگزرے دیگر (اےاللہ! تواس مشت خاک انسان پرضرور خاص نظر کرم فرماتا ہے ای باعث ہر کھ کوئی نہ کوئی صاحب نظر ضرور پیدا ہوتا ہے)۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی میہ انسانوں کے ساتھ خاص محبت اور خاص وابستگی ہے کہ اللہ انسانوں کو بھی ہے یارو مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ نے تو اس مشت خاکی بنی آدم کو خاص وقار عظمت اوراحر ام بخش رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہرقوم اور ہربستی کی طرف رسول بھیج ہیں۔ ان رسولوں سے بڑا اور کون صاحب نظر ہوسکتا ہے۔ رسولوں کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد موشین اور اولیاء اللہ خدا کے ولی ہوتے ہیں اور موشین جس قدر صاحب نظر کرو خرد کے مالک اور عقل و دائش والے ہوتے ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے نظر کو گرو خرد کے مالک اور عقل و دائش والے ہوتے ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی موشین کے بارے میں ارشاد باری ہے کہ: ''اور جب انہیں آیات الی کا ورس موعظت ویا جاتا ہے تو ان پر بہرے اور اند ھے ہو کر نہیں گر پڑتے ( بلکہ سمع و بھر کی پوری صلاحیتوں کو جاتا ہے تو ان پر بہرے اور اند ھے ہو کر نہیں گر پڑتے ( بلکہ سمع و بھر کی پوری صلاحیتوں کو جاتا ہے تو ان پر بہرے اور اند ھے ہو کر نہیں گر پڑتے ( بلکہ سمع و بھر کی پوری صلاحیتوں کو جاتا ہے تو ان پر غور کرتے ہیں۔)'' (۲۳۵ کے کار لاکران پرغور کرتے ہیں۔)'' (۲۳۵ کے)

9

قربان شدہ جان و دل از رہگذر عشقت عشرت نتوال کردن از رہگورے دیگر (اےمجوب! تیرے عشق کی راہ اختیار کر کے میں نے جان و دل قربان کر رکھا ہے۔ میرے پاس بہی چھتھا۔ اس لیے اب کسی اور راہ پرعیش و راحت نہیں ہے )۔ اے میرے حبیب! میں نے صرف تیرے ہی عشق کی راہ کو پکڑا اور ای راہ میں میں نے اپنے دل و جان تجھ پر قربان کر دیے ہیں۔ یہی تیری راہ ہی میرے لیے جادہ منزل بنی ہوئی ہے اس پر گامزن رہ کر جھے جو کیف و سرور حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور راہ پر ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اے میرے پروردگار! میں تیری بیراہ عشق چھوڑ کر نہ کہیں جاسکتا ہوں اور نہ بھے بیراہ چھوڑ کر نہ کہیں جاسکتا ہوں اور نہ بھے بیراہ چھوڑ کے فرور اور عیش و راحت اس راہ پر ہے وہ کہیں اور ہو ہی نہیں سکتی۔

**(10)** 

در آئینہ دل دیدہ محی رخ یار و گفت

اے ذکر ترا در دل ہر دم اثرے دیگر

(محی الدین نے آئینہ دل میں رخ یارد یکھا تو کہا:اے میرے محبوب تیرا ذکر میرے دل میں ہر لھے ایک نیاے نیااڑ پیدا کرتا ہے)۔

آئیندول کے حوالے ہے قرآن مجید میں ایک مقام پراس طور آیا ہے کہ اللہ تعالی المرء اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ''اور جان لو کہ اللہ تعالی ایک انسان اور اس کے دل کے ماین حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مقاربات روحانی کے بلند مقامات مہل ہو جاتے ہیں۔' ' (۲۳:۸)۔ گویا اس طور انسان کو اسی روحانی تقرب کے باعث اسی یار حقیق کا چرہ دکھائی دینے لگاہے۔ واہ' میرے پروردگار! تیرے ذکر نے تو میرے لیے نئ سے نئ دنیا کیں پیدا کرنی شروع کردی ہیں۔



اے کہ می نالی ز دوراں جور بیار من گر اضطراب از من گر ' صبرو قرار من گر (اے بندہ ناصبور! تو دورال سے شکوہ کرتا ہے۔ تہارا رونا دھونا بیکار اور ہے۔ ود ہے۔ میرے یار کے جوروئتم دیکھو۔ میرے اضطراب کو دیکھواور میرے مبر وقر ارکو دیکھو)۔

اے بندہ شکوہ کنال! تو گردش دورال کے ہاتھوں شک آگر فریاد کرتا ہے اور شکوہ شکایت کرتا ہے۔ تیرے رنج وغم تو شکایت کرتا ہے۔ تیری تو صورت حال آہ وشیون اور گلہ گزاری کی نہیں ہے۔ تیرے رنج وغم تو اس قدر درد ناک اور اذیت بخش نہیں ہیں۔ تم میرے مجبوب کے جوروئتم کو دیکھووہ تو پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ میرے اضطراب میری بے تابی اور بے قراری کو دیکھواوراس کے ساتھ ساتھ دراغور کر و توجہ کے ساتھ میرے مبر وقرار میری برداشت 'خاموثی اور شکیبائی کا بھی ساتھ ور سے مبر وقرار میری برداشت 'خاموثی اور شکیبائی کا بھی ضرورت ہے۔

اندازہ کرو۔ پھر تمہیں صحیح صورت حال کا احساس ہوگا کہ کس کو زیادہ گلہ گزاری اور نالہ وفریاد کی ضرورت ہے۔

P

جانب گلشن مرو کال یک دو روز نے بیش نیست پر از اشک لاله گول دائم کنار من گر (اینو واردا! تیرا جذبہ جوان ہے۔ جانب گلشن نہ جاؤ'ایک دو دن اور تفہر جاؤ۔ میری گوداور پہلوکود کی لوجولالہ گوں اشکول سے بھرے ہوئے ہیں )۔

اے دوست! میری درخواست ہے کہتم باغ میں نہ جاؤ۔ باغ کی بہاریں اور فضا کیں متہیں راس نہیں آ کیں گی۔ میں تو تجھے یہ بھی مشورہ دیتا ہوں کہ چند روز تک تم گلشن میں جانے کے ارادے ہے بھی باز رہو ٔ تظہرے رہو۔ گلشن میں جانے کے بعد کیا حال ہو جاتا ہے ، اور عاشق زار پر کیا بیتی ہے۔ اس کا اندازہ تم میری آ نوش کو دکھے کر بخو بی لگا سکتے ہو۔ میری آ نوش لہورنگ لالہ گوں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے۔

(P)

اے کہ می گوئی ندادم دل بہ خوباں بھی گہہ سوئے میدال آو ترک شہسوار من گر (اے کہ تو جو کہتا ہے کہ تو نے کی محبوب حسیں کو دل نہیں دیا۔ ذرا میدان میں ادر میرے ترک شہسوار کو آکر دیکھے)۔ اے خاطب! تو یہی کہتا رہتا ہے کہ تو نے مجھی کسی دل لبھانے والے محبوب اور کسی معثوق حیس کو دل نہیں دیا۔ تو کسی کا فر ادامعثوق کے گیسوئے خدار کا اسر نہیں ہوا۔ مجھے برا زعم ہے کہ کوئی حبیب خوش ادا مجھے نہیں لبھا سکا۔ یہ تمہارے سب دعوے درست اور بجا سہی کسکن میں کہتا ہوں کہ آؤ ورا میدان میں میں تو آگر دیکھو۔ اور میرے ترک شہوار کو دیکھو! اس معثوق حیس کے بحرے کس طرح نکل کر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ تو اس معثوق حیس کے بحرے کس طرح نکل کر جاتا ہے۔ پھر دیکھا جائے گا تو کس فدر مضبوط اور محفوظ ہے۔ وہ میر المحبوب تو ترک معثوق ہے۔

(1)

سینه ام پر داغ و چبره گل گل از خونین اشک یک زمال سوئے من آباغ و بہار من گر

(میراسیندداغوں سے بھرا ہوا وہ داغوں کے چراغوں سے روثن ہے۔اور چہرہ خونین آنسوؤں سے گلاب کا پھول بنا ہوا ہے۔اس کے سامنے گلسّان بچے ہیں۔لحہ بھرکومیرے پاس آؤ اورمیرے باغ و بہارکو دیکھو)۔

ذرا میرے حسن و جمال کو دیکھو۔ میرا سینہ داغ داغ ہو چکا ہے۔ میرے دل کے سے
داغ میرے لیے روش چراغ ہیں جو ہرموسم اور دور میں جلتے رہتے ہیں۔ تم میرے چہرے کو
بھی تو ملاحظہ کرو صدیوں سے خونیں اشکوں نے میرے اس چہرے کو گلاب کے چھول کی طرح
مرخ اور روش بنا رکھا ہے۔ یہ چہرہ کس طرح سے سدا چھول کی طرح سے مہلکا رہتا ہے۔ ایک
کظہ بھر کے لیے میرے پاس آگر تو دیکھو میرے گلشن جاں پر کس طرح سے بہار آئی ہوئی ہے کہ کسی باغ و بہار حالت ہے۔

(a) ·

باشدت رجے فند در دل پیائی سوئے من طل زار من بہ بیں شخص نزار من گلر (شاید تیرے دل میں رتم آ جائے۔میری جانب آؤ۔میرا حال زار دیکھواور جھے سے نجیف ونزار مخف کوتو دیکھو)۔ اے دوست! ذرا دردعشق میں میری حالت کوتو دیکھو' عشق نے میرے صحیٰ بدن پر کیا کیا گل کھلائے ہیں' انہیں تم اپنی نگاہوں ہے دیکھ کو' شاید بھتے یہ میری حالت زار دیکھ کر مجھ پر رقم آ جائے اور تم مجھ پر ترس کھانے لگو۔میرا حال کس قدر خشہ اور خراب ہو چکاہے۔ میں جسم و جان ہے بھی کمزوز' نا تواں اور ضعیف وزیوں ہو چکا ہوں۔از راہ لطف وکرم مجھ پر رقم کرو۔

T

گر تو داری میل خوبال " دیدہ عبرت کشا سینہ پر سوز و چپثم اشک بار من گر (اگر تیرے دل میں محبوب سے راہ و رہم اور دوئی ہے تو عبرت کی آنکھوں کو کھولؤ میرے پرسوز بیدہ کواوراشک بارآنکھوں کو دیکھو)۔

ا ناوان! اگر مخیے کی ہے محبت ہے۔ مخیجے کی محبوب سے رغبت اور دوسی حاصل ہے یا تو اپنی صورت میں مخیجے احتیاط و ہے یا تو اپنی صورت میں مخیجے احتیاط و حزم سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ بلکہ تہمیں تو نگاہ عبرت سے میر سے سوزعشق سے معمور سینے کود کیما چاہیے اور میری سداکی خون برساتی آنکھول کود کیما کرعبرت حاصل کرنی چاہیے۔

شکر کن محی که در راه تو خارے بیش نیست ہر طرف صد کوہ غم در ربگزر من گر

(اے کی الدین! شکر ادا کرہ کہ تیری راہ میں زیادہ کا نے نہیں ہیں۔ تیرا راستہ صاف اور بے خطر ہے۔ جبکہ میری راہ گزر میں تو ہر طرف غم کے سینکلڑوں پہاڑ ہیں )۔

اے دوست اپنے اللہ کاشکر ادا کرواورا پنی قسمت پرصد ہزار تخسین تیریک کرو۔ تہاری خوش قسمی تو مثال ہے کہ تہبارے داستے میں مشکلات مصائب اور کلفتیں نہیں ہیں۔ اس راہ میں کانے بھی زیادہ نہیں۔ تہبیں تو اپنی خوش بختی پر ناز کرنا چاہے۔ ادھر ہماری حالت دیکھو۔ ہماری منزل دور بہت دور ہے۔ راہ کھی اور دشوار گڑار ہے۔ اس کے علاوہ ہماری راہ میں غموں کے سینکڑوں دیو ہیکل پہاڑ جاکل ہیں۔ غم والم کے ان عظیم الجیشہ پہاڑوں کو عبور کرنا کوئی آسان

کام نہیں ہے۔



ہر کہ درپیش تو برخاک بمالد رخسار ملک و کونین مسخر بودش لیل و نہار

(جو بھی تیرے حضور میں مٹی پراپنے رخمار رگڑتا ہے تھنے اے اللہ یمل انسانی ہے حد پہند ہے۔ اس لیے شب وروز کلک اور کو نین دونوں جہاں اس کے سامنے مخر ہوجاتے ہیں )۔
سب سے بڑی بات حضور حق میں بندے کی انکساری اور فروتی ہوتی ہے۔ بندے کی بخر اور عاجزی ہی کی اللہ کے ہاں قدرو قیمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ و قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ بحز و تفریح کو پہند فرما تا ہے ۔ بلکہ اللہ تو اپنے بندوں پر سختیاں مصائب اور مشکلات پیدا ہی ای لے کرتا ہے تا کہ لوگوں میں بخر و نیاز پیدا ہو۔ اس میمن میں قرآن مجید مشر اس طرح سے ارشاد باری ہے کہ 'اور ہم نے جب بھی کسی قریبے میں کوئی نبی بھیجا (تو وہاں رہے والوں اور نہ مانے والوں کو ) ختیوں اور نقصا نات میں جنتا کردیا تا کہ ان میں بخر و تفرع پیدا ہو'۔ (۱۳۰۶)

تفرع کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرئے اس سے طاقت چاہنا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب کا اس لیے ہے کہ لوگ دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہوکر عاجزی اختیار کریں۔اس طرح جو عاجزی اختیار کرتا ہے' اس کے لیے کوئین مسخر ہو جاتے ہیں۔

P

دگراں گر بفترم برسر کوئے تو روند من بسر بر سر کوئے تو روم مجنوں وار (دوسرےلوگ اگر تیرے کوچ میں قدموں کے بل بغیر شوق اور ذوق سے چلتے ہیں تو میں تیرے کو پے میں مجنوں کی طرح دارفگی ادر عشق فراداں میں سر کے بل چاتا ہوں)۔
عاشق عام لوگ نہیں ہوتے۔ یہ میدان عشق میں اتر نے سے پہلے ہی اپنی زندگی کا سودا
کر لیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے اس دادی میں داخلہ ہی تب ممکن ہوتا ہے کہ بندہ سب سے
پہلے اپنی جان کا نذرانہ چش کر دے اور یوں موت سے پہلے ہی موت کو قبول کر لے۔ اس
آئین عشق میں کوئے یار کا گشت کرنا گویا عاشقوں کی سنت اور دستور ہوتا ہے۔ عام لوگ تو
کوئے یار میں قدموں سے چلتے ہیں۔لیکن سے عاشق تو سر کے بل چلے کو بھی ناکافی جائے
ہیں۔

P

در کشائی کہ تو محبوب کریم افناد ست می نماید بتو ہر دم زمکیں رو دیدار (اے میرے محبوب! دروازہ کھول دیجئے کہ آپ تو میرے کریم محبوب ہیں۔ ہمیں تو آپ ہردم دیکھتے رہتے ہیں۔اک ذرا ہمیں بھی دیدار کرنے دیجئے )۔

اے میر ہے محبوب! آپ سدا سدا کے کریم وطیم ہیں۔ آپ بہت نوازشات کرتے ہی رہے ہیں۔ سے بیل اولی است ہے کہ ہم سے ادنیٰ آپ سے لولگائے ہوئے ہیں۔ یہ تیرا کوئی معمولی کرم ہے کہ تو ہمارا محبوب اور صبیب ہے۔ تو ہی ہمارا معشوق حسیں ہے۔ یہ بھی تیرا بے صد جود و کرم ہے کہ تو ہمیں سدا دیکھار ہتا ہے۔ تیرا دیکھنا تیری شان کے میں مطابق ہے۔ لیکن اے محبوب ہم تو تیری دید اور دیدار کو تر سے رہتے ہیں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے دلول کے پردول کو ہٹا دے تا کہ ہم بھی آپ کا دیدار کرنے کے لائق ہو سکیں۔

~

حق آنست کہ سوزند و دہندش برباد بس کہ خاکستر او جوش کند دریا سار (حق تویہ ہے کہ تیرے طالب کو جلاکر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی جائے۔ اے پروردگار!اگریدرا کھ دریا میں ڈالی جائے تو دہ راکھ بھی دریا کی طرح جوش مارنے گئے گی)۔ تیرے دیوانوں اور چاہنے والوں کا تیرے مقابے میں اصل درجہ اور مقام تو یہی ہے کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے کہ وہ کس بلند و مرتبہ ذات سے عشق کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انہیں جلانے کے بعد ان کی را کھ کو بھی ہواؤں میں اڑا دینا چاہیے تا کہ ان کا نام و نشان ہی باقی شدرہے اور وہ اس حالت میں ہی ٹرپتے مرتے رہیں۔ ان کی میہ خاک اگر دریا میں ذال دی جائے تو یوں وہ را کھ بھی دریا میں دریا ہی کی طرح جوش اور طغیانیاں مارتی رہے گی۔

(a)

کاسے سرہمہ از لطف خدا ہر درِ دہرِ تاکہ کافر بجشاید زمیانش زنار (لوگو!عاش زار کے قل ہونے کے بعداس سرکا کاسہ بت خانے کے دروازے پراس لیے پڑا ہواہے تا کہ کافراپی زنار کھول دے)۔

بت فانے کے دروازے پر کسی عاشق کے سرکا کاسہ پڑا ہوا ہے۔ جس بھی عاشق کا سہ
کاسہ سر ہے وہ تو بڑا ہی سعید اور عزیز تھا' کیونکہ اس کے محبوب نے از راہ لطف و کرم اس کاستہ
سرکو قبول کیا۔ یہ در دیر پر پڑا ہے۔ اس لیے جو زنار عیسائی بہودی اور مجھوی اپٹی شناخت کے
لیے پہنتے میں اس سے تو وہ اپنے آپ کو منوانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس زنار پوشی
میں وہ خواہشات نفسانی کی غلامی میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بتایا جارہا ہے عاشق کا کاسہ
سر بت خانے کے دروازے پر ای لیے پڑا ہے تاکہ زنار پوش اپٹی زنار کھول دیں اور دیکھیں
کہ عاشقوں کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔

T

جوش مئی' می زد و می گفت که چوں مست شوم بچ ہم صحبت خود را نگذارم ہشیار (جوش ہے کی زد میں جب عاشق آتا ہے تو اس کی حالت اور کیفیت اور ہی ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں مت ہو جاؤں گا تو پھر کسی ہم صحبت کو ہوش میں نہیں آنے

دول گا)۔

جوعاش صاوِق عشق حق میں شراب معرفت پی لیتا ہے۔ اس کی کیفیت وہ خود ہی جانتا ہے۔ اس کی کیفیت وہ خود ہی جانتا ہے۔ لیخی جب وہ مے عشق اللی سے جوش میں آتا ہے تواس کا تو وہی وفت ہوش کا ہوتا ہے۔ اس پر جوش وقت پر وہ کہتا ہے کہ جب میں مدہوش مست اور وارفت عشق اللی ہو جاؤں گا۔ اس وقت میں پھر اپنے کسی بھی ہم صحبت کو ہوشیار ہونے یا ہوش میں نہیں آنے دوں گا۔ اس وقت میں تو یہی چاہوں گا کہ میرے سب ہم جلیس میرے ہی رنگ میں رنگ جا کین گے۔ سب میری ہی طرح سے معرفت سے سرمست ہو جا کیں گے۔

(2)

عشق حق می رود اندر دل ہر عاشق زار بادہ اندر رگ و پے بیش ندارد رفتار (عشق حق ہرعاش زار کے دل میں اس سرعت اور برتی روکی می تیزی کے ساتھ چلتا ہے کہ اس تیزی کے ساتھ شراب بھی رگ و پے میں سرایت نہیں کرتی )۔

حق تعالی کاعش تو برق رفتار ہوتا ہے۔ اس کی تیزی اور سرعت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی کاعشق جب کسی عاشق زار کے دل جس آتا ہے تو پھر وہ عشق ہے حد تیزی اور تندی سے چاتا ہے۔ جے عشق حق ہو جائے وہ تو دنیا کا خوش قسمت ترین فخف بن جاتا ہے۔ اس عاشق معزز میں بیعشق صادق اس تیزی سے چاتا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ شراب بھی رگ و بے میں اثر وسرایت نہیں کرتی ۔ شراب تو صرف رگ و بے میں نفوذ کرتی اور ساتی ہے جب کیمشق الی تو ہڈیوں تک میں بکل کی ی تیزی ہے گزر جاتا ہے۔

در ہمہ مذہب و ملت ہے عشقت حلال زائکہ ہے او نتوال دید خدا را دیدار (پیدستور جہاں اورآ کین انساں ہے کہ ہر مذہت وملت میں تیرے عشق کی ہے حلال ہے کیونکہ اس کے بغیر دیدار خدا حاصل ہی نہیں ہوتا )۔ دنیا کے قریباً تمام نداہب میں شراب نوشی حرام ہے 'کیونکہ شراب تو انسان کے عقل وحواس پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ ای لیے اسے عربی زبان میں'' خمز' کہتے ہیں جس کے معنی کی چیز کو ڈھائپ دینے کے ہوتے ہیں کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان کو اپنے عقل وحواس پر افقیار نہیں رہتا۔ اس لیے یہ تمام نداہب میں ممنوع اور حرام ہے۔ لیکن شراب معرفت پینے والے عاشقان صادق کہتے ہیں کہ یہ شراب حق انہیں خفتہ نہیں کرتی بلکہ یہ ہے عشق تو ہوشیاری بخشق ہے اور یہی اللہ کا دیدار کرانے کی موجب بنتی ہے۔

9

ہدم ما شو اے تحی کہ در آخر کار بے گھہہ کشتن وآویختن ست، بردار

(اے محی الدین ہمارا ہمدم نہ بن کہ آخر کار وار فکی میں جان دینا ایک معمولی کام ہو جاتا ہے۔اس عشق میں بے گناہ قبل اور تختہ دار پر لنگنا ہوتا ہے )۔

ہتایا جارہا ہے کہ اے لوگو! تہہیں جہارا ساتھ اور جہاری دوئی بہت ہی مبتقی پڑے گ کیونکہ ہم تو عاش لوگ ہیں۔ اور بیشش کی معراج اور عشق کا منطقی انجام ہوتا ہے کہ اس بیس بے گناہ کو قل ہوتا پڑتا ہے۔ بے جرم شخص کو تختہ دار پر چڑھنا پڑتا ہے۔ اس شعر میں مشہور خدا رسیدہ صونی حسین بن منصور حلاج کی جانب اشارہ ماتا ہے وہ بحوالہ عشق اللی انسان میں اللہ تعالیٰ کے طول کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اے میرے پروردگارتو میری رگ و بے میں دل و و دماغ میں اس طرح جاری ہے جس طرح میری آتھوں ہے آنسو جاری ہیں۔ میرے دل و دماغ میں اس طرح ہوگیا ہے جیسے روح بدن میں جذب ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت میں منصور نے نعرہ اتا الحق لگایا اور اس پرشرع کا نفاذ کر کے اسے دار پر چڑھا کر پھر اس کی لاش کو جلا کر ردلف: ز

غ ال  $\langle T \rangle$ 

شب ہمہ شب باتوی گوئیم راز تو بغفلت یائے خود کردہ دراز (اے غافل انسان! ہم شب بحرتم سے راز کی ہاتیں کرتے رہے لیکن تو یائے غفلت دراز کیے غفلت میں سوتا رہا)۔

بندے سے اس کا پروردگار بول فرماتاہے کداے میرے بندے میں تو تیرے ساتھ رات بحرراز کی باتیں کرتار ہا کیکن تو تو بزی غفلت کے ساتھ پاؤں پھیلائے سوتار ہا۔اس شغر میں اللہ كا اپنے بندے سے كلام كرنے كا ذكر ہے اور بحوالہ قرآن مجيد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں ے اپنے خاص انداز میں کلام کرتا ہے۔" یکی بشر کاحت نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس سے بجرو تی بالمشافہ کلام کرے یا پس پردہ گفتگو کرے یا کوئی فرشتہ بھیج دے جواس کے علم کے مطابق حسب منشا القاہے۔ وہ ہی علومرتبت اور صاحب حکمت ہے۔'' (۵۱:۴۲)۔اس شعر میں رات ے مراد زندگی اور کلام اللہ ہے مراد قرآن مجید (۲۵:۲) اور وحی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ پر نازل فر مائی۔ بہرصورت ولایت عشق کی اور ہی باتیں ہوتی ہیں۔

زما کرده فراش گوئیا ما برگز نخوابی گشت باز (اے بندے تونے ہمیں یکسر فراموش کر رکھا ہے۔ تو ہم سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ کیا تونے بیسوچ رکھا ہے کہ تہاری مراجعت جاری بی طرف نہیں ہے )۔

الله تبارک و تعالی بندے ہے فر ما رہے ہیں کہ اس دنیا میں اے بندے! تونے ہمیں

بالکل بھلا رکھا ہے۔ اور شاید تم اس غلط فہی کا شکار ہو کہ تم کو بہر صورت ہماری ہی طرف لوث کر

آنا ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں بیسیوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اور
مختلف حوالوں سے یا در ہائی کرائی ہے۔ اور یوں بھی فرمایا ہے کہ'' کیا تم نے ہمارے قانون
مکافات کی طرف نہیں جانا'' (۲۸:۸۹) اور یوں بھی کہ'' تمہاری مراجعت یقینا خدا ہی کی
طرف ہے۔'' (۸:۹۷)

خدار کن تاثیم شد

خیز و ترک خواب کن تانیم شب ماؤ تو با یک دراز مرکزیم راز

( نرم بستر اور خواب استراحت سے نکلنا مشکل ہوتا ہے لیکن اے میرے بندے جا کو اور اٹھو' نیند کوچھوڑ و' تا کہ آ دھی رات کوہم ہاہم راز و نیاز کی با تیں کریں )۔

اس شعر میں اللہ تعالیٰ ہی کی جانب ہے کہلوایا جارہا ہے کہ اے میرے پیارے بندے افھو۔ خواب فقلت سے فکل آؤ۔ تہہاری اس بیداری اور شب خیزی کا بید فائدہ ہوگا کہ تم دنیاو مافیہا سے بے نیاز ہوکر میرے ساتھ راز و نیاز کی با تیں کرسکو گے۔ آدھی رات کے بعد تبجد کی نماز ادا کی جاتی ہے اور تبجد کی نماز تو بہت پر ہیز گار اور شقی لوگ ادا کیا کرتے ہیں۔ اس تبجد کی نماز کے بارے میں فر مایا گیا ہے کہ ''رات کو تبجد پڑھا کرؤ بید نفلی عبادت ہے ۔'' نماز کے بارے میں فر مایا گیا ہے کہ ''رات کو تبجد پڑھا کرؤ بید نفلی عبادت ہے۔'' اس المحت اور نماز تبجد کی تاکید بھی ملتی ہے۔ (21:4) کی طرح ہر ایک مسلمان کو پچھلی رات المحت اور نماز تبجد کی تاکید بھی ملتی ہے۔ ساتھ اپنی معروضات پیش کر سکے۔ ساتھ اپنی معروضات پیش کر سکے۔

(1)

بے نیازم از تو از طاعات تو با نماز و روزہ تو چندیں مناز (اے بندے! ہم تھے سے تیری طاعات تیری نماز 'تیرے روزے سے بے نیاز ہیں۔

توان پراتا نازندک)۔

اکثر عبادت گزار اور اطاعت اللی کرنے والے لوگوں میں ایک خاص فتم کا زعم سا
آجاتا ہے کہ وہ بڑے عبادت گزار ہیں۔ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پابندی کے
ساتھ ہر نماز ادا کرتے ہیں اس لیے انہیں یہاں تک غلط فہی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ
کے مقرب بچھنے لگتے ہیں۔ جب ان نادان لوگوں کو اپنے بارے میں اور اپنی عبادات پر اس
طرح سے زعم ہونے لگتا ہے تو پھر ان کی تمام عبادات محض ریا کاری ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ای

(a)

تو نیاز آور برائے من کہ ہست طاعت شائستہ تو بستہ راز

(اے میرے عُم گسار بندے! میرے سامنے تو سدا تیرا بھرو نیاز ہی رہے گا۔ کیونکہ تیری شائستہ عبادت تو ایک سربستہ رازہے)۔

اس شعریس اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہے عبادات اور طاعات کی جوروح ہے اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری عبادات کے بجائے نیت اور عبادات کی روح کو دیکھتے ہیں۔ عبادات کی روح بہی ہے کہ بندہ عجر اور انکساری کے ساتھ اپنے معبود برخق کے سامنے اپنی صحح عبودیت کا اظہار کرے۔ بندے کی عبودیت یہی ہے کہ وہ اپنی عبادات پر فخر و تکبر اور ٹازنہ کرے۔ ای طلمان میں قرآن میں ارشاد باری ہے کہ ''دوہ تمام لوگ جنہیں تقرب الہی حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انتکبار نہیں کرتے 'وہ اس کی تبیع میں مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ عباب جل جل جلالہ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں۔'' (2:20)۔ طاعت شائستہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سر بستہ راز فر مایا گیا ہے۔ اس کی قبولیت اللہ پر چھوڑ دو۔

P

محی گیر کار نه کر دی غم مخور من ترا همکارم و جم کار ساز (اےمی الدین! تونے اگر کوئی نیک عمل نہیں کیا تو اس کاغم نہ کرو کیونکہ میں تمہارے

ساتھ ہوں میں ہی تیرا کارساز ہوں)۔

بندے کی بی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے تین اور اپنی حد تک پچھٹل کرسکتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے یا نہیں لیکن ہرعمل کا وارو مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی عمل کی نیت ہی کو و یکھتا ہے کہ بندے نے اسے س طور طاعت حق میں کیا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ جو نیک اعمال کر کے بھی انکساری اور بحز کے باعث کی نازیا زعم میں نہیں ہوتے انہی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اسے بندے میں تیرا ہم کار بھی ہوں اور کار ساز بھی ہوں۔ اس لیے تہمیں کی فکر وغم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرا بحز نیک نیش اور جذبہ عبودیت ہی اللہ کو پہند اور محبوب ہے۔ اس لیے اب تمہیں اپنے بارے میں فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے۔



نومید مشو بنده از رحمت ما برگز زیرا که بغیر از ماکس نیست ترا برگز

(اے میرے بندے! تو ہماری رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہو ہمارے در پر ناامیدی گناہ ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سواتمہارااورکوئی نہیں ہے)۔

بتایا جارہا ہے کہ اللہ تارک و تعالیٰ بے حدرجیم اور رحمٰن ہیں اور اللہ کی رحمت وہ عطیہ ہے کہ جس میں بھی کوئی کی واقع نہیں ہوتی بلکہ بیر رحمت تو کمیوں کو پورا کرتی ہے۔ بندے کے اعمال و عقاید کیسے ہی ہوں'اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت واجب قرار دے رکھی ہے۔ (۱۲:۱۱) قرآن مجید ہی میں مزید اس طرح ہے بھی ارشاد باری ہے''اے میرے وہ بندو! جنہوں نے ظلم و تعدی ہے اپنی جانوں پر بے در لیخ زیادتی کی ہے' اللہ تعالیٰ کی رحمت بندو! جنہوں نے ظلم و تعدی ہے اپنی جانوں پر بے در لیخ زیادتی کی ہے' اللہ تعالیٰ کی رحمت بے نہایت ہے مایوس نہ ہوجاؤ۔'' (۵۳:۳۹) اور پھریہ بھی ہے کہ سب کولوٹ کرای کے پاس بی جانا ہے۔ انسان کا اپنے پروردگار کے سوانہ کوئی ہے اور نہ کوئی دوسرا اس کا ہو ہی سکتا ہے۔

بتایا جارہا ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ وہ بندے پر مصائب و آنام اور مشکلات اور آزمائش ای دنیا ہی میں بھیجے دیتا ہے۔ اس شمن میں قرآن مجید میں بھی ارشاد موجود ہے کہ 'اے المل ایمان ہرآئینہ (زندگی کی اقدار عالیہ کے شفط کے لیے ) تہمیں خوف 'گرنگی۔ نقصان مال 'اتلاف جان ضیاع شمرات (ومحنت) جیسی (گڑی) آزمائش میں ڈالیس کے۔ اہل تقویٰ وصبر کے لیے بشارت ہو کہ وہ قائم المرام جیں۔' (۱۵۵:۲)۔ انسانوں کو اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ تہماری زندگی پھولوں کی بیج نہیں ہے۔ اس میں قدم انسانوں کو اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ تہماری زندگی پھولوں کی بیج نہیں ہے۔ اس میں قدم قدم پر مشکلات اور مصائب کا سامنا ہوگا۔ اس صورت حال کو قرآن مجید میں اس طرح سے میان کیا گیا ہے' اے اہل ایمان! تم یقنینا (راہ حق میں) اپنے اموال اور انفس (جانوں) سے ابتلا میں ڈانے جاؤ کے اور ضرور ہے کہ تم اہل کتاب اور مشرکوں سے ہڑی ہی دل آزاری کی ابتلا میں ڈائی جاؤ کے اور ضرور ہے کہ تم اہل کتاب اور مشرکوں سے ہڑی ہی دل آزاری کی باتیں سنو اگرتم اس ابتلا نے جسمانی وروحانی میں شیوہ صبر اختیار کرواور تقویٰ شعار بن جاؤ تو یہ تو اولوالعزم اوگوں کا کام ہے۔' (۱۸۲۳)

P

چوں سوختہ امروز از درد و فراق ما در سوختنت فردا مذہبیم رضا ہرگز (اے میرے بندے! تم اس جہاں میں میرے درد وفراق میں جل چکے ہو۔اس لیے میں کل قیامت میں تجملے ہرعذاب ہے بچائے رکھوں گا)۔

پروردگار عالم اپنے بندوں سے بول فرماتا ہے کہ اے میرے نیک بندواوہ کہ جنہوں نے اس دنیا میں میری رضا کی خاطر' اور میرے لیے دکھ درد اور مشکلات ومصائب اور آلام و ادبار برداشت کے ہیں اور اس پر انہوں نے صبر وشکر سے کام لیا۔ نہ صرف صبر وشکر کا دامن تقامت اور تقامت اور تقامت اور تقامت اور پائیدان امور کومن جانب اللہ جانتے ہوئے مزید اللہ کی راہ میں استقامت اور پائیداری سے کام لیتے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عذات اور آلام نہیں ہیں۔

من باتو ام اے عاشق تو نیز بمانی باش ہرگز چوں نثاید دوست از دوست جدا ہرگز

(اے میرے عاشق بندے میں ہمہ دفت تیرے ساتھ ہوں کو بھی میرے ساتھ رہ ۔ میں تیرے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں۔ کیونکہ دوست سے دوست ہرگز جدانہیں ہوتا)۔

جولوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ جو سچے ہوتے ہیں 'جو صدیقین 'جومتی ہیں جومتی ہیں ۔ اللہ تعالیٰ جو و و و دہ ہیں تو اس کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دوست رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہنے والا ہے 'جوفر ما نمر دار لوگ ہوتے ہیں اللہ انہیں دوست رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے بھی صفت عالیٰ ہے کہ وہ دوستوں کے دلوں ہیں مجبوب ہوجانے والا ہے۔ اس لیے انسان پر لازم ہوجاتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے سواکسی اور کو ہرگر دوست نہ بنائے ۔ کوئی ایسافعل و کمل نہ کرے کہ جس سے اس دوئی میں رفتہ پڑجائے۔ میں کوئی کی واقع ہو۔ کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ جس سے اس دوئی ہیں رفتہ پڑجائے۔ اس بندے اگر کی کی واقع ہو۔ کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ جس سے اس دوئی ہیں رفتہ پڑجائے۔ اس بندے اگر کی دوئی کوئی معمولی دوئی نہیں ہے۔

بر چند که رو ازما برتاختی و رفتی رو از تو نمی تا بد خود رحمت ما برگز

(اے انسان! اگر چہتم نے ہماری جانب سے اپنا منہ موڑ کیا ہے اور یونہی پھر رہے ہوؤ کیکن اس کے باوجود ہماری رحت بچھ سے ہرگڑ منہ نہ موڑے گی)۔

اے بندے تو نے ہماری اطاعت عبادت میں بری لا پرواہی سے کام لیا ہے۔تم نے

تو ہماری جانب سے منہ موڑ کر ایک طرح سے بے راہ روی اختیار کررکھی ہے۔ شاید بہتہاری عبدی اور انسانی سرشت ہے۔ لیکن میں تو رب الرحمٰن الرحیم ہوں۔ تہباری اس روش کے باوجود میں نے تو تھے اپنی رحمت سے دور نہیں کیا اور تھے اپنی رحمت سے محروم بھی نہیں رکھا۔
کیونکہ میں تہبارا پروردگار ہوں۔ قرآن مجید میں اس طرح سے ارشاد باری ہے کہ بندے کارویہ یا روش اور نہم کسی بھی طرح کی ہو۔ پروردگار کو اس سے کوئی سرکار نہیں ہوتا۔ بلکہ ' اللہ جل جال جال اردی کے اور لازم کر رکھا ہے۔ ' جل جال اردی کی نہیں بلکہ ' جب وہ رحمت کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔
(۲۲:۲۹)۔

#### P

از ورد فراق ما یک شب چوں بروز آری دیدار نه پوشانم در روز لقا ہرگز (اگرتم اس دنیا میں میرے دردوفراق میں شام ہے صبح تک جٹلا رہو گے تو اس کے بدلے میں اے میرے بندے! میں تنہیں روز لقااپے دیدارے محروم نہیں رکھوں گا)۔

بتایا جارہا ہے کہ جولوگ اس دنیا میں در دوفراق اللی میں میں۔اور اس پروردگار سے
روز قیامت ملاقات کے متمنی میں تو وہ اس جہاں میں اطاعت اللی میں رہتے اور اس کی صدود
اللہ کی خلوص نیت کے ساتھ پاسداری کرتے میں۔ان لوگوں کے لیے خوشخری ہے۔اللہ تعالیٰ
انہیں روز قیامت اپنے لقا ہے محروم نہیں رکھے گا۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و
تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ' جب بیلوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقی ہوں گے تو ان پرسلام کہا جائے گا اور
ان کے اعمال صالحہ کے سب سے (اللہ تعالیٰ نے) ان کے لیے باعزت اجر مہیا کررکھا ہے۔'
یوردگار کی طرف و کیے رہے ہوں گے۔' (۲۳:۲۲:۷۵)۔

گر بردل خود مارا روزے گزرانی تو در دوزخ پر آتش ناریم ترا ہرگز (اگرتم صرف ایک روز بھی اپنے دل میں ہمیں یا در کھو گے تو ہم تہمیں آگ سے بحرے ہوئے دوزخ میں ہرگز نہیں ڈالیس کے )۔

اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے بول بھی فر مارہے ہیں کہ اے میرے بندے اس دنیا میں تمہارے لیے کار جہاں بہت دراز ہے اس زندگی میں تجھ پر تیری ہی ہے ثار ذمہ داریاں ہیں 'تو اس دنیا کے جھیلوں میں الجھا ہوا ہے اور پھر اگر تجھے بھی فرصت نعیب ہوتی ہے تو پھر تم ان کی دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہو۔ اس لیے اے میرے بندے! اپنی ان مصروفیات اور دنیاوی سرگرمیوں میں سے صرف ایک دن بھی نکال کر تو خلوص دل کے ساتھ ہمیں یاد کر لے تو ہم یقینا تمہیں آتش وآئی سے محرے ہوئے دوز خ کے سپر دنییں کریں میں یاد کر لے تو ہم یقینا تمہیں آتش وآئی سے بھرے ہوئے دوز خ کے سپر دنییں کریں گریں ہے۔ میں ایک بار تو ضرور یاد کیا تھا' اس لیے اسے نارجہنم سے محفوظ و مامون رکھا جائے۔

(A)

اے بندہ گناہ تو خود دیدی و تو دانی بر روت نیارم ہم در روز جزا ہرگز (اے بندے! تو نے اپنے گناہوں کو دیکھا بھی ہے اور تو ان سے آگاہ بھی ہے گجھے سب گناہ یاد ہیں۔ اور ان کا احساس بھی ہے لیکن ہم روز جزا تمہارے گناہوں کو تمہارے سامنے نہیں لائیس گے)۔

بندہ اپنے اعمال وافعال ہے بخوبی واقف اورآگاہ ہوتا ہے اس کیے کہا گیا ہے کہا ے بندے تو تو اپنے گناہوں کوخوب جات ہے تو ان میں ملوث رہا ' تجھ سے سے گناہ سرز د ہوئے' اس لئے تو نے انہیں ویکھا ہے۔ اس ساری صورت حال کے باوجود روز قیامت جب لوگوں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا تو اس وقت بھی اللہ تعمالی بندے کے سامنے اس کے گناہوں کو نہیں لا کیں گے کیونکہ اللہ تعالی اپنی صفات میں ستار بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی لوگوں کے گناہوں کی پردہ پوٹی کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا عفار الذنوب بھی ہے۔ بول اللہ کا ستار العبوب اور غفار الذنوب ہونا انسانوں کے حق میں ہے۔ ہر بندے کے گناہ دوسروں پرظا ہرنہیں ہوں گے۔

9

### اے جمع تبی دستاں حقا کہ نہ خواہم بست من ایں در رحمت را بر روئے شا ہرگز

(اے گنا بگار! اے نیکیوں سے خالی مخص! ہم تمہارے لیے اپنا دروازہ بندنہیں کریں

گے۔ہم تیرے منتظر ہیں گے۔ بلکہ ہماری رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا رہےگا)۔

اس شعر میں ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں ہی کی جانب توجہ دلائی گئ ہے۔ مگر اس انداز میں کہا گیا ہے اے گنا ہگار انسان اگر تو نے نیکیاں نہیں کما نمیں تیرا دائن حنات ہے خالی ہے تو اس کے باوجود اگر تو نے سچے دل کے ساتھ اپنے اللہ التواب سے اپنے گناہوں کی تو بہ کر لی ہے تو تمہارے لیے اللہ کی بے شار اور انگنت رحمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ یوں بھی اشارہ موجود ہے کہ اللہ خالق ابھی اپنے بندے سے مایوں نہیں ہوا۔ اس نے بندے کو خاصی مہلت دے رکھی ہے کہ وہ تائب ہو کر اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندے کے لیے اپنی رحمتوں کا دروازہ سدا کا کھلا ہی رکھا ہے۔ اب یہ تو گنا ہگار بندے پر ہی موقوف ہے کہ وہ اپنے اللہ کی جانب آتا ہے کہ نہیں آتا۔

(I)

از بیم جدا بودن از دولت جاویدال محمی نه بود کیک دم بے باد خدا ہرگز (قرب البی اورمعرفت حق بہت بوی نعت اور دولت جادواں ہے۔ دولت جاوید کے جدا ہوجانے کے خوف ہے کی الدین ایک دم کے لیے بھی اپنے پروردگار کی یاد سے عافل نہیں ہونا چاہتا)۔ بتایا جارہا ہے کہ اللہ کی یاد انسان کے لیے ایک نعمت لا زوال ہے اور یاد اللی بندے

کے لیے ایک دولت جاوید ہے۔ اس دولت کا حاصل رہنا انسان کے لیے بہت بڑی خش بختی

ہے۔ یاد اللی سے مراد رہ بھی ہے کہ بندہ زندگی کے ہر شعبے میں اور سفر حیات کے ہر موڑ پر اللہ

تعالی کے قوائین کو سامنے رکھے اوران کے مطابق زندگی بسر کرتا رہے۔ صوفیاء کرام کے

نزدیک یاد اللی سے مراد ذکر اللی بھی ہے۔ اس لیے اکثر لوگ زبانی ذکر اللی پر بی زیادہ توجہ

زدیت رہتے ہیں۔ تبیع کے دانوں پر کن کن کر خفی یا جلی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہذکر کیا ہے

اس سلسلے میں علامہ اقبال نے خوب کھل کر بات کی ہے۔ اس طرح ایک اور ذکر قرآن مجید بھی

اس سلسلے میں علامہ اقبال نے خوب کھل کر بات کی ہے۔ اس طرح ایک اور ذکر قرآن مجید بھی

اس سلسلے میں علامہ اقبال نے خوب کھل کر بات کی ہے۔ اس طرح ایک اور ذکر قرآن مجید بھی

اللہ ین اللہ کے ذکر ہے بھی عافل نہیں ہوتا کہ اللہ کی نعمت سے۔ اس پس منظر میں محی

اللہ ین اللہ کے ذکر ہے بھی عافل نہیں ہوتا کہ اللہ کی نعمت سے وادواں محفوظ رہے وہ

چھی نہ جائے۔

## ردیف۔س غزل

تو لذت عمل را از کار زار ما پرس آئین سلطنت را از حال زار ما پرس

(تو ہمارے عمل کی لذت اور شوق عبودیت کو ہمارے کار زار حیات سے اندازہ کرلے اور اس اللہ کے آئی سلطنت کو ہمارے حال زارے دریافت کرلے )۔

انسان اس دنیا میں کھکش حیات کے کن کن امور میں غلطاں اور پیچاں ہے۔ انسان مسائل وحوادث اور احوال و مشکلات میں ہے کس کس طرح سے گزررہاہے اس کا اندازہ انسان کے اعمال میں اس کی لگن اور خشوع و خضوع سے لگایا جاسکتا ہے۔ جے شاعر نے لذت ممل کہہ کر واضح کیا ہے کہ انسانی اعمال میں اس کے لیے ایک خاص دہشی اور تح یص موجود ہے۔ ای لیے وہ زندگی کی وشواریوں اور اذبحوں کو بھی قبول کیے جاتا ہے۔ وہ رکاوٹوں اور

کشید گیوں میں بھی رواں رواں رہتا ہے۔ مزاحتوں کی تھینچا تانی سے بھی وہ بددل نہیں ہوتا۔ وہ تو لذت عمل کے سابوں میں متحرک رہتا ہے اور اس پروردگار کا آئین سلطنت اس طرح سے کار فریا اور نافذ ہے کہ وہ ہماری کمزور حالت کے باوجود چل رہا ہے۔

P

عاشق نئ چه رانی درد فراق مارا رو رو تو این مصیبت از سوگوار ما پرس

(اے دنیا کی طالب انسان! تم عاشق نہیں ہو۔ اس لیے تم درد فراق کو کیا جانو۔ جاؤ ہمارے اس درد کی کیفیت اس سے پوچھوجو ہمارے دیدار میں مصیبت اور سوگواری میں رہتا ہے)۔

اے دوست تم چونکہ عشق ہے کوسوں دور ہواس کے تہمیں عشق اور عشق کی گھاٹیوں کی ہرگز خبر نہیں ہے۔ عشق کی کیا کیا لذتیں ہیں اور چاہے والوں کے لیے کیا کیا سوغا تیں ہیں اس ہرگز خبر نہیں ہے۔ تم دردفراق ہے بھی آشنا نہیں ہو کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے۔ اس جدائی کے درد میں عاشق کے قلب وجگر اور جاں پر کیا کیا عذاب نازل ہوتے ہیں می تو ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ عشق کے بارے میں اگرتم کچھ جاننا چاہتے ہوتو جاؤ اس کیفیت کا تم ان سے بوچھو جو ہمارے دیدار کے لیے ترساں اور سوگوار ہیں۔ وہ تو سدا عملین عاروں ہی میں رہتے ہیں۔

عشقیت قوقویٰ ما جنبید و مرغ جال برو
قوقوے سر ما را از ہرشکار ما پرس
(اے عاشق زار!عشق تو ہمارا باز ہے جو جھپٹ کر تمہاری جان کے پرندے کو لے گیا
ہے۔ ہمارے اس پر اسرار باز کے بارے میں جانا چاہے ہوتو اس سے پوچھو جو ہمارا شکار ہوا
ہے)۔

عشق کو باز کہا گیا ہے۔ باز ایک بوائی باغیرت اور پروقار اور توی پرندہ ہوتا ہے۔

تصوف کی دنیا میں باز کو زاہدانہ اوصاف والا پرندہ بھی سمجھاجاتا ہے۔ بازکی جوسب سے بڑی پہچپان اور شنات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بازایک شکاری پرندہ ہے۔ جس بھی پرندے یا جائدار کو چاہتا ہے اس کا زمین پر یا فضا ہی میں شکار کر لیتا ہے۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ اے بندے ہمارے عشق کا وہ باز ہمارے عشق کا وہ باز ہمارے مشتق کا وہ باز تر سراسرار ورموز کا شناور ہے۔ اس لیے اگرتم اس باز کے بارے میں چھھ جانتا چا ہے ہوتو اس کے شکار ہوا ہے۔

عاشق که از غم من کاهبیده گشت و جال داد ایس مرغزار او را از مرغ زار ما پرس (جان لوده که جوعاشق هار غم میں لاغرادر کزور ہوگیا۔ضعف اور ناطاقتی کا شکار ہوا

اور پھراس نے اپنی جان بھی دے دی۔ ہارے سبزہ زار میں جو کمز درسا پرندہ آیا ہے اس سے ہماری جداگاہ کے بارے میں یوچھو کہ وہ کیا جاتا ہے )۔

بتایا جار ہا ہے کہ معرفت کا سبزہ زار کیا ہے اس چراگاہ کے دستور کیا ہیں۔ ہماری اس چراگاہ میں وہ جو کم ور پرندہ آتا ہے وہ تو بدستور لاغراور دبلا پتلا ہوتا جاتا اور بالآ خرا پئی جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے۔ بین شاید وہ معرفت اللی میں فنا فی اللہ کا ہی مقام حاصل کر پاتا ہے۔ اس کے بعد والے مراتب ہے وہ بے خبر محروم رہتا ہے۔ اس لیے میدان عشق اللی میں عام کر در پرندوں کی کوئی مخبائش نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہمارے سبزہ زار معرفت میں قدم قدم پر مراتب اور مدارج ہیں۔ جو انہیں بدستور اپنی قوت اورارادے سے بردھتا رہتا ہے وہ انہیں حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔

(<u>a</u>)

تو صاف دل چه دانی نالیدن سحر محمه آنکین درد مندی از درد خار ما پرس (ای بھلے محفی ایم ماف دل اور سادہ لوح ہو تہیں کیا معلوم کہ نالہ مج گاہی کیا ہوتا

ہے۔ ہمارے دستور درد بندی کے بارے میں جانتا چاہوتو' خارعشق کے درد میں مبتلا ہونا پڑتا ہے)۔

ا نو وارد چن! تم تو بڑے ہی سادہ دل اور صاف لوح قتم کے فخص ہو۔ تہہیں کیا معلوم کہ رات کیا ہوتی ہو اور یہ کیوں ہوتی ہے۔ پھر راتوں کی گریہ زاری اورآہ و بکا کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ تسمیں تو ٹالہ بحر گاہی اور آہ صبح گاہی کی روداو کا بھی علم نہیں ۔ یہ تو صبح ہونے سے پہلے کی گریہ زاریاں ہیں۔ ان میں اشکوں کی مالاؤں پر آہ وزاریاں ہوتی ہیں۔ وہ ساعتیں عشاق کے لیے خشوع وخضوع کے ساتھ رونے کی ہوتی ہیں۔ انہی ٹانیوں میں بارگاہ رب العزب میں اشکوں اور آہوں سے شرابور دعا کیں مقبول ہوتی ہیں۔ اے دوست اس وادی عشق الہی میں دستور ورد مندی کیا ہے اور وہ کس طرح سے نافذ اور وارد ہوتا ہے؟ صرف یہ جانے کے لیے بھی ہماری ہی طرح قلب وجگر کوخارعشق سے پھلنی کرنا پڑتا ہے۔

T

دل از غم دو عالم فارغ کن و پس آ نکه آئی به پیش محی از لطف یار ما پرس (اپندل کودونوں جہاں نے م سے فارغ کرلواسے دنیاوی جھمیلوں سے آزاد کر کے اور پھرمجی الدین کے پاس آ کر ہمارے یار کے لطف دکرم کے بارے میں پوچھو)۔

اے دوست ہمارے محبوب حقیقی اور حبیب حق کے الطاف و اکرام بڑے بے پایاں بین اس کی ہم پر ارزانی اور فراوانی ہے۔ اگر تہہیں ان کے بارے میں پھھ جاننے کی طلب و آرزو ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تو سب سے پہلے کو نین سے بے نیاز اور بے پرداہ ہو جا۔ بیرعالم اسفل اور عالم بالا یعنی دونوں جہاں ان الطاف و اکرام کے سامنے بھی ہیں۔

رديف:ش غزل 🕰

1

در جہاں امروز بے پروا مباش فارغ از اندیشہ فردا مباش (اے دنیا کی رنگینیوں میں مت لوگو! آج اس دنیا بیں بے پرداہ نہ ہو جاؤ اور فردا کی فکر ہے بھی بالکل آزاد نہ ہو جاؤ)۔

اے بندے اس دنیا کی رنگینیاں اور کار جہاں بہت زیادہ جین اس لیے تو انہی میں نہ کھویا رہ۔ بلکہ ابھی وقت ہے کہ تو اس دنیا ہی میں رہ کرآخرت کے لیے بھی پچھ کرلے۔ اس شعر میں اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کو صرف دنیا ہی کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اعتبار ہے موشین کی تو اپنے پروردگار ہے یہی دعا ہوتی ہے کہ انسان کو سال اور آخرت میں بھی نیکی انعام فرما اور آخرت میں بھی نیکی انعام فرما اور آخرت میں اس طرح ہے بھی آیا اور جمیس نار دوز نے کے عذاب ہے بچا'۔ (۲۰۱۲)۔ بلکہ قرآن مجید میں اس طرح ہے بھی آیا ہے کہ ''جوکوئی دنیا میں اپنے اعمال کی جزاچا ہے گا اے ہم ونیا میں دیں گے اور جوآخرت میں چاہے گا اے ہم ونیا میں دیں گے اور جوآخرت میں جونوں کے لیے انعام و اجر موجود ہے۔ (۱۳۳۳) و راس لیے انسان کو اس دنیا میں رہ کر دونوں کے لیے انعام و اجر موجود ہے۔ (۱۳۳۳) ۔ اس لیے انسان کو اس دنیا میں رہ کر دونوں کے لیے انعام و اجر موجود ہے۔ (۱۳۳۳) ۔ اس لیے انسان کو اس دنیا میں رہ کر دونوں کے لیے انعام و اجر موجود ہے۔ (۱۳۳۳) ۔ اس لیے انسان کو اس دنیا میں رہ کر دونوں کے کیے انسان کو اس دنیا میں دونوں کے ایک انداز کی بھی بچا طور پر فکر کرنی جا ہے۔

(T)

کھنیئے پیدا کن و بنھیں درد ایمن از غرقاب ایں دریا مباش (اےلوگو! نیک اعمال کی ایک مضبوط کشتی بناؤ ادراس میں سوار ہو جاؤ۔اس دنیا کے

دریا می غرق ہونے سے فی جاؤ)۔

ا بے اوگو! کوشش کر کے اعمال صالحہ اور حینات وافر کی اپنے لیے ایک محفوظ قسم کی کشتی بنالو۔ بید دنیا تو وقت کا ایک بہت بڑا اور بے پایاں دریا ہے۔ بید دواں دواں رہتا ہے۔ اس دریا بیس با حفاظت اور محفوظ ماموں رہنے کی خاطر تہمارے پاس بڑی معنبوط اور محافظ تسم کی کشتی بی باس مقصد کے لیے کام آئے ہوئی چاہیے اور بید حقیقت ہے کہ تہمارے نیک اعمال کی کشتی ہی اس مقصد کے لیے کام آئے گی اور وہی تہمیں اس دریا بیس غرق ہونے سے بچاسکے گی۔

(P)

بے خبر از نالہَ شبہا مشو غافل از احوال مظلوماں مباش

(اوگواج تمہارا راتوں کا جا گناتمہارے پروردگارکو بے مدمرغوب ہے۔اس لیے راتوں کی گریدزاری سے بیگاندندرہو اورمظلوموں کے احوال سے بھی غفلت ند برتو)۔

اے لوگو! اس حقیقت کو جان لو کہ تمہارے پروردگار کوراتوں کی عبادت اوراس وقت
کہ جب دنیا محوخواب ہوتی ہے اس وقت کی گریہ زاری اور آہ و بکار بے حدم غوب ہوتی ہے۔
راتوں کے نالوں اور آہوں کو اور اپنے بندے کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمات خاص
میں قبولیت بخش ہے۔ اس لیے اپنی راتوں کو یوں ہی ضائع نہ کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ مظلوموں کے احوال پر بھی نظر رکھو اور یہ بھی جان لو کہ زیادتی ' بے انصافی' قانون گئی حدود فراموشی اور سلب و نہب وغیرہ سب ظلم ہیں اور معاشرتی معاملات میں ہے احتیاطی برتنا بھی ظلم ہے۔ اس لیے ''مظلوم کو اپنی مدافعت کی اجازت ہوتی ہے۔' (۲۳:۳۲)۔ لہذا تم بھی مظلوموں پر توجہ دیا کرو۔

**(P**)

در پٹے خود کن دعا گویان نیک بدکھن با مرمال نٹہا مباش (اگرتم چاہتے ہوکہا ہے بن جاؤ کہ نیک لوگ تمہارے لیے دعا کریں تو کسی سے بدی

نه کرو\_اور تنها بھی ندر ہو)\_

چاہیے کہ بندہ ایسے اعمال وافعال کرے کہ جن سے اس کا اپنا اور دوسروں کا بھی بھلا موں۔ کویا صرف اپنے مفاد کے بجائے ابنا کی مفاد کی خاطر زندگی گزارٹی چاہیے۔ اس طرح معاشرے کے فیر خواہ اور نیک نہاد لوگ تبہارے اور تبہاری معروفیات میں شامل ہوں گے اور وہ تبہاری کامیابی کی دعا بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ کی سے برائی یا بدی نہ کرو۔ اس طرح تم اکیلے نہیں رہو گے۔ یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ نیک کاموں اور نیکی کی راہ پر خود تنہا ہی گامزن نہ رہو۔ ایسے امور میں دوسر لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھؤاس سے فیرو برکت حاصل ہوگی اور زیادہ خلتی خدا نیکی کے ثمرات سے فیض یاب ہوگی۔

(1)

دل بیے درجنت و اخری میند بے ہوائے جنت الماویٰ مباش

(اے دنیا والو! اپنے ول کی منزل جنت اور آخرت ہی نہ بناؤیہ تو سب انسانوں کی طلب ہوتے ہیں۔ بلکہ جنت الماویٰ حاصل کرنے کی کوشش کرو)۔

اے لوگو! صرف دوز ن سے نجات اور جنت کا حصول ہی سب پھی نہیں ہے۔ صرف آخرت کی خوشیوں ہی پر قناعت نہیں کر جانی چاہیے۔ بلکہ اس کے علاوہ اور ان سے اعلیٰ اور ارفع درجات اور مقامات بھی ہیں۔ بتایا جاتا ہے دوز خوں کی تعداد سات ہے جنتوں کی تعداد آخد ہے۔ ہر جنت درجہ بدرجہ افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ مختلف تفاسیر میں آٹھوں جنتوں کے نام۔ جنت الفردوں جنت عدل خنت الماوی دارالحلا دارالسلام دارالمقام علیین اور جنت قیم ہیں۔ ان میں سے جنت الماوی آرام کا باغ ہے۔ رہنے کے لیے یہ جنت سب سے افضل ہیں۔ اس سے بہتر کوئی اور گھر نہیں ہوسکا۔ اس لیے اے لوگو! اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے۔ بہت وسیع ہے۔ اس لیے اگر طلب کروتو جنت الماوی بھی الماوی بھی الماوی ہیں۔



کار درویشان و مسکینا برآر بادکن از مرگ در دنیا مباش (ایلوگو! دردیشوں ادر مسکینوں کے کام کرد۔ موت کو بھی سدایا در کھو۔ صرف دنیا ہی کے نہ ہوکر رہ جاؤ)۔

ا بالوگوا درویش اور سکین لوگ اس دنیا کی زینت ہیں۔ اللہ جہیں توقیق دی تو ان
لوگوں کے ضرور کام آؤ۔ ان کی خدمت کرو۔ درویش تو اپ اللہ کی محبت ہیں مست رہے
والے ہوتے ہیں۔ یہ موتی اور نیکیوں کے جواہرات جمع کرنے والے خدا رسیدہ بندے ہوتے
ہیں۔ ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی سے چیش آؤ اور ای طرح مسکینوں کی بھی خدمت کرنا
ضروری ہے۔ وہ بھی بجا طور حق دار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید ہیں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے
مساکین کی امداد کو ان کا حق قرار دیا ہے۔ مساکین کے ساتھ احسان کی تاکید کی گئی
ہے۔ (۲۱:۳۰)۔ اور مساکین کو ان کا حق قرار دیا ہے۔ مساکین کے ساتھ احسان کی تاکید کی گئی

نیکوئی کن نو ونیکو نام شو بدکمن مشہور در ایڈا مباش (لوگو! کمائی کرو' نیکی کر کے نیک نام بنو۔ بدنہ بنؤ کسی کو اذبت پنچانے میں شہرت حاصل نہ کرو)۔

اور لوگو! نیک اعمال ہیزندگی کا حاصل ہوتے ہیں۔ نیکی اپنے آپ کو بھی فائدہ دیتی اپ اور دوسروں کو بھی۔ نیکی کو اللہ تعالیٰ بہت فیر و برکت بخش ہے۔ نیکی اس دنیا ہیں بھی اور آخرت میں کام آتی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ نیک نام رہے اور سدا اپنا دامن حسنات سے بھرتا رہے۔ برے کاموں اور امور سے ابتتاب کرو۔ فلق کے لیے مفید اور معاون بنونہ کہ لوگوں میں ایڈ ارسانیوں میں بدنا می کماؤ۔ انسانیت کی ایڈ ارسانی دراصل انسان

کوخود ہی بھگتنا اور جھیلنا پڑتی ہے۔ اس لیے دوسرول کے ساتھ بھلائی اور احسان کرو۔ کیونکہ ''احسان کا بدلہ احسان کے سوا پچھاور ہو ہی نہیں سکتا'' (۵۵: ۹۰)۔

داد خواہی راچوں بنی دار دہ در دکان جاہ ہے سودا مباش

(جب تم کسی انصاف کے طالب کو دیکھوٹو اسے انصاف دو۔ دکان جاہ میں سودے مندرہو)۔

اس شعر میں معاشرتی نیکیوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اگرتم کسی ایسے مخض کو دیکھو کہ جو کسی سلسلے میں انساف چا ہے والا ہے ئیا کسی دا درس کو کوئی مسئلہ ہوتو ضروری ہے کہ اس کی مدد کی جائے ۔ قت کا ساتھ دیا جائے ۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی منصب یا عہدہ عطا کر رکھا ہے اور آپ دکان جاہ یعنی اس منصب پر مشمکن ہیں تو اس عہدے اور منصب کی بجا کی طور پر پاسداری کرواور جو تمہارے فرائض منصبی ہیں انہیں بخو بی اور احسن طریقے سے نبھاؤ تا کہ تمہیں فلتی ناپند نہ کرے اور تمہارے عہدہ اور منصب کا بھی یہی تقاضا ہے۔

9

زير دستال را تو از پا درميال غره اي فرق و فرقد سا مباش

ائے لوگو! اگر خمہیں کچھ منصب یا اختیار حاصل ہوا ہے تو زیر دستوں کو پامال نہ کرو۔ نہ پہلی کا جاند بنواور نہ بلند و بالا فرقد ہی بنو لیعنی میا نہ روی اختیار کرد )۔

جان لو کہ معاشر ہے کے کمزور' عاجز' ماتحت اور مظلوم لوگ بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔
اپنے احوال میں ایسے لوگ بے وسیلہ اور بے سہارا بھی ہوتے ہیں۔ نہ تو انہیں پا مال کرواور نہ
انہیں تباہ ہونے دو لوگوں میں تمہاری حیثیت پہلی کے چاند غرہ کی نہ ہو کہ وہ بہت معمولی ہوتا
ہے اور زیادہ دیر تک بھی نہیں رہتا' اور اسی طرح بلند و بالا قطب کے پاس والا ستارہ فرقد بھی نہ
بؤ تا کہتم لوگوں میں موجود رہ سکو۔ اس سے انسانی ذات میں فخر واسکیار بھی پیدانہیں ہوتا اور

عجز وانکسار بھی برقر اررہتا ہے۔ اورخلق کے درمیان میں رہنا بہت بڑی نصلیت ہے۔ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

خلق را محی تو ناصح محدیدً پیرو این نفس ناپردا مباش

(اے می الدین! تم خلق کے لیے ناصح بے ہوئے ہو اور نفیحت کرنا تو سب سے آسان کام ہے۔ لوگوں کی خرر کھٹا، کہیں اپنے نفس لا پرواہ کی پیروی نہ کر لینا)۔

کے ہوتے ہیں۔ بب کی کواچھی روش اختیار کرنے کے لیے کہا جائے تواس میں کہنے والے کا اپنا مفاد کوئی نہیں ہوتا۔ اس کا محرک جذبہ دوسرے کی فیرخواہی ہوتا ہے۔ اور نفیحت کے معنی کی کئی ساتھ مخلص ہونے کے بھی لیے جاتے ہیں۔ ہر رسول ناصح ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اکثر برگان دین بھی اس منصب نفیحت کو اپنا کرلوگوں کی فیرخواہی کرتے رہے ہیں۔ حضرت می بررگان دین بھی اس منصب نفیحت کو اپنا کرلوگوں کی فیرخواہی کرتے رہے ہیں۔ حضرت می الدین فوث الامنی اس منصب نفیحت نہ کرتے رہنا اور اس زعم میں نہ رہنا کہتم اچھی نفیحت میں الدین ! تم دوسروں ہی کونسیحت نہ کرتے رہنا اور اس زعم میں نہ رہنا کہتم اچھی نفیحت بہت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہا ہے۔ بہت کرتے ہوئی ایس کے بیرو کار نہ ہو جانا۔ بقول قرآن مجید دوسروں کونسیحت کرتے ہوئی ایس کے بیرو کار نہ ہو جانا۔ بقول قرآن مجید دفتر ایارہ تو برائی کی تح یک ہوتے ہوئی رہتا ہے۔ "کرتا ہی رہتا ہے۔ "کرتے ہیں رہتا ہے۔ "کرتا ہی رہتا ہے۔ "کرتے اس لیے اس پرمخاط نظر رکھنی چاہیے۔



داد مرا جان تو بادہ داد از جان خولیش کفر مرا کرد نام گوہر ایمان خولیش (میرے مجوب نے مجھے اپنی جان میں سے جان دے کرزندگی بخشی مجھے خود میں سے ہنایا اور میرے کفر کواپنے ایمان کا گوہر قرار دیا ہے )۔ اس شعر میں محبوب حقیقی کی عنایات اور مہر پانیوں کا ذکر ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح پھوٹک کرا ہے شرف انسانی کا اعزاز بخش رکھا ہے۔ اور انسان کے اندر جو روح اللہ کا امر ہے اس روح کے بارے میں یوں وضاحت موجود ہے کہ'' جب انسان کواس کی انسانی صورت میں درست کر دیا تو اس کے اندر (اللہ تعالیٰ نے) اپنی روح پھوٹک دی۔'' کو یا اللہ تعالیٰ نے انسان کوا پی جان حق میں سے ایک نئی زندگی بخشی۔ اس طرح انسان کا کفر مجمی اس پر کمت ہے ایمان کے جو ہر میں بدل گیا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا اپنی روح بھو کئے ہے انسان کو مرتبہ اور اعزاز اور شرف میسر آیا ہے اس پر غور و خوض کرنا بھی میں انسان ہو ہو خوض کرنا بھی میں انسان ہے۔

P

حضرت او نیم شب گوید کہ اے بو العجیب بیچ مکن آشکار کردہ پنہاں خویش (آدمی رات کے سے بارگاہ حق سے آواز آتی ہے کہ بوالعجب انسان: تونے اچھایا برا

جو کھے پوشیدہ طور پر کیا ہے اسے ظاہر نہ کر۔ میں تو کسی پر ظاہر نہیں کروں گا)۔

راتوں کی عبادت اور راتوں کی گریہ زاری حضور حق بہت مقبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے

کہ جب اللہ کے نیک بند ہے راتوں کو عبادات کرتے ہیں یا آہ وزاریاں کرتے ہیں ان کے
جواب میں پروردگار فرما تا ہے کہ اے شخص عجیب! تو نے اپنی عام زندگی میں جو بھی اچھے یا

برے کام کیے ہیں اس کی لوگوں کو تو ہر گر خبر نہیں ہے اس لیے انہیں لوگوں پر ظاہر نہ کرواور مجھ

ہے ان کی معافی ما تک لو۔ میں انہیں ظاہر بھی نہیں کروں گا اور انہیں اپنے فضل و کرم معاف

بھی کردوں گا۔ یا یہ بھی ہے کہ تو راتوں کو جو پوشیدہ عبادت کرتا ہے اسے بھی ظاہر نہ کر۔

(P)

گرچہ تو آلودہ بندہ مابودہ بندہ ندارد پناہ جز در سلطان خولیش (گرچہتو گناہوں سے آلودہ ہے کیکن بندہ تو ہمارا ہی ہے۔بندہ گناہوں سے دورنہیں ر ہتا۔ اور بندے کے لیے درسلطان کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی )۔

بندہ چاہے کیما ہی کیول نہ ہو۔وہ کس قدر بڑا گنا ہگار کیول نہ ہؤاس کا دائن گنا ہوں سے کتنا ہی آلودہ کیوں نہ ہوؤہ مرصورت میں بندہ تو خالق و مالک اللہ کا ہوتا ہے۔ اور بندے اور اللہ کا بیر شتہ واسطہ اس طرح ہے ہے جیے شاہ اور اس کی رعایا۔ اس طرح بندہ اپنے بادشاہ کے دروازے کے بغیر کہیں اور نہیں جاسکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قر آن مجید میں متعدد باراور مخلف حوالوں سے اپنے بندے کو پکارا ہے۔ سورہ افعنکوت میں ایک ارشاد اس طرح سے ہے کہ اس لیے میری عبودیت اختیار کرد۔ ' (۲۰۲۵)۔ اور مجر اللہ تعالی کا بول مجی پر امید ارشاد ہے کہ ' اے میری عبودیت بندؤ جو کرد۔ ' (۲۰۲۵)۔ اور مجر اللہ تعالی کا بول مجی پر امید ارشاد ہے کہ ' اے میرے بندؤ جو کرد۔ ' (۲۰۳۵)۔

(P)

گربتو گوید کے کردہ اے عصیاں بیے رحمت بہان خولیش رحمت بسیار من گوید ہم برہان خولیش (اے بندے اگر کوئی شہیں کہنا ہے کہ شہارے گناہ بہت زیادہ جن کو اس پر ہماری رحمت کہتی ہے کہ وہ رحمت بلاشبہ بہت زیادہ ہے)۔

فر مایا جارہاہ کہ آگر بندہ کتنا بھی گنا بھار کیوں نہ ہو۔ اس کے گنا ہوں کی مقدار کتی بھی زیادہ ہو۔ اس کے گنا ہوں کی مقدار کتی بھی زیادہ ہو۔ اس کے باوجود سے جان لینا چاہیے کہ اللہ جل جلالۂ عم نوالہ وعزیر ہانۂ کی رجمت بہرصورت بندے کے گنا ہوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس کی رحمت لا محدود اور بے انتہا ہے۔ وہ اپنی رحمت نجھاور کرتے ہوئے بندوں کے اعمال واوصاف اور ان کے عقائد کوئیس دیکھنا وہ بلا احتیاز سب پر اپنی رحمت فرما تا رہتا ہے۔ ''اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت واجب قرار دے رکھی ہے۔'' (۲:۲۵)۔ اس میں بھی کوئی شک وشہنیس ہے کہ وہ اللہ تو سب کے قرار دے رکھی ہے۔'' (۲:۳۴)۔ اس میں بھی کوئی شک وشہنیس ہے کہ وہ اللہ تو سب کے ساحب رحمت ہے۔ ارشاد باری بول بھی ہے کہ ''اور تمہارا پرورش کنندہ بے نیاز اور صاحب رحمت کامل ہے۔'' (۲:۳۳))۔ اور یبی نہیں بلکہ '' وہ تو صاحب غفران • صاحب رحمت کامل ہے۔'' (۲:۳۳))۔ اور یبی نہیس بلکہ '' وہ تو صاحب غفران • صاحب رحمت کامل ہے۔'' (۲:۳۳))۔ اور یبی نہیس بلکہ '' وہ تو صاحب غفران • صاحب رحمت کامل ہے۔'' (۲:۳۳))۔ اور جبی نہیس بلکہ '' وہ تو صاحب غفران • صاحب رحمت کامل ہے۔'' (۲:۳۳))۔ اور جبی نہیس بلکہ '' وہ تو صاحب غفران • صاحب رحمت کامل ہے۔'' (۲:۳۳))۔ اور جبی نہیس بلکہ '' وہ تو صاحب غفران • صاحب رحمت کامل ہے۔'' (۲:۳۳))۔ اور جبی نہیس بلکہ '' وہ تو صاحب غفران • صاحب رحمت کامل ہے۔'' (۲:۳۳))۔ اور جبی نہیں بلکہ '' وہ تو صاحب غفران • صاحب عفران • صاحب عفران

#### ورنبی نو دست خود برایل رخ نیک و بد رد نه کم من ترا خوانم از خواصان خویش

(اے بندے اگر تو اپنے اچھے اور برے چہرے پر برائے دعا ہاتھ اٹھا تا ہے تو تیری دعا کو میں رونہیں کرتا' بلکہ اسے قبول کر کے اپنے خاص بندوں میں شار کر لیتا ہوں)۔

اس شعر میں بندے کو بحوالہ دعا بتایا گیا ہے کہ وہ نیک ہے یا برا ہے اسے ہر حال میں اپنے پروردگار سے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ کی احاد میٹ نبوی سکا پھڑا میں ہے آیا ہے کہ اپنے اللہ اسے دعا کرتا بھی گویا اللہ کی عبادت کرتا ہی ہے۔ او رچھر بیب بھی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاوَں کو قبول بھی فرما تا ہے۔ وعا کی قبولیت کیا ہے۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے والے کے اجرکو ضائع نہیں کرتا۔ اس ضمن میں اللہ کا بول وعدہ موجود ہے کہ '' ان کے پروردگار نے با کمال کبریائی ان کی دعاوَں کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا کہ میں کسی نیک کام کرنے والے کے کام کو خواہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ '' (۱۹۵۰)۔ اس لیے بول بھی ارشاد ہے کہ ''خدا کے سوا اور کو نہ پکارو۔ وہ شمسیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ وہ قبہاری مصیبت ورثیں کر کئے۔ (۱۹۵۰)۔ اللہ کو پکارے گا تو دورٹیس کر کئے۔ (۱۲:۱۰)۔ (۱۲:۱۰) بلکہ یوں بھی ہے کہ اگر تو ما سوائے اللہ کو پکارے گا تو فالموں میں ہے ہو جائے گا۔

(T)

در لحد تنگ تو صلح تنم جنگ تو پیش تو روش کنم شعله تابان خویش

(اے بندے تک لحدیم میری تھے سے جنگ نہیں ہوگی بلکہ سلے رہے گی۔ کیونکہ میں صلح پند ہوں۔ میں تیرے سامنے اپنی تا بانیوں والی قندیل کر دوں گا)۔

اس شعر میں بھی اللہ تبارک وتعالیٰ کی انسان سے بے پناہ شفقت اور رحمت کا ذکر موجود ہے۔ قبر ایک تنگ و تاریک مقام ہے۔ بتایا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ قبر کے اندر کوئی جنگ نہیں کرے گا بلکہ اس دور میں اللہ کی بندے کے ساتھ دوتی اور صلح ہوگی۔ قبر

کے اندر مردوں کے بارے میں اس طرح سے اشارات قر آن مجید میں بھی موجود ہیں کہ'' اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بے شک ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جو آسودہ لحد ہیں۔'' (۸:۲۲)۔گر بتایا یہ جارہا ہے کہ جس دور میں بندہ قبر میں ہوگا اس وقت بھی اللہ الرحیم آپنے بندوں پراپنے انواروا کرام کی رحمت فر مائے گا۔

خانۂ زندان گور پر بود از مور و مار من بنمائم درد روضہ رضوان خولیش (اے بندے! جب قبر کا قید خانہ کیڑوں کوڑوں ادرسانپوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ دہ تجتجے ڈرائیں گے۔ تجتے کا ٹیس گے۔ تو اس دفت بھی میں ہی تنہیں اپنی رضا مندی کا ہاغ دکھاؤں گا

اوران سے بحاؤل گا)۔

قبر کے حشرات کیٹروں مکوڑوں اور چھوؤں سانپوں کے بارے میں متعدد احادیث میں بتایا گیا ہے۔ حکایات قبر کونہایت ہی بھیا تک طور پر اور عبرت اندوز انداز میں بتایا گیا ہے تاکہ انسان اس دنیا میں اپنے لیے آخرت کی کوئی بہتر کمائی کر لے۔ اور اس زندگی کوفلاح بخش راہوں میں بسر کرے۔ اس لیس منظر میں بتایا جارہا ہے کہ قبر کوٹھڑی بھی ایک بہت بڑی آخر مائش ہے۔ اس میں بھی عذاب اور اذبت کی لا تعداد تسمیس ہیں۔ لیکن ان سب کی موجودگی میں روضۂ رضوان یعنی بہشت کے باغ اپنے بندے کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی میں روضۂ رضوان یعنی بہشت کے باغ اپنے بندے کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی

 $\langle \Lambda \rangle$ 

آتش دوزخ اگر روئے نہد سوئے تو برسر کیوال زنم خیمہ ابوان خولیش برسر کیوال زنم خیمہ ابوان خولیش (اگر نارجہنم تیری جانب بوھے گی تو اے میرے بندے' تیرے مجزو اکسار کے باعث اس وقت میں اپناخیمہ ساتویں آسان پرگاڑ دول گااور تجنے پناہ دول گا۔ جہنم کی آگ ایسی آگ ہوگی جو انسانوں کو جلانے والی ہے اور جہنم کی مختلف کیفیات جہنم کی آگ ایسی آگ ہوگی جو انسانوں کو جلانے والی ہے اور جہنم کی مختلف کیفیات

بھی ہیں۔ جو لوگ کفر کے مرتکب ہوں گے۔ اور جوعبدیت خداوندی سے سرکٹی والے' کفار' منافقین اور مشرکین ہیں سب جہنم میں ہوں گے ۔ اور وہ لوگ جو خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنا پشت پناہ بنالیتے ہیں' ان کے لیے بھی جہنم ہی ہے۔ اس لیے اس پس منظر میں اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو بیرتو اس کی سز ا اور کمائی ہے لیکن اگر کسی اللہ کے بندے کی طرف جہنم کی آگ لیکے گی تو اس سے بھی بندے کو اس کا پروردگار ہی پناہ دے گا اور بچائے گا۔

9

کردمت اے بوالفضول نام ظلوم و جہول تانفروشم کس بندہ نادان خویش

(اے بندہ نادان تو بہت فضول کام کرنے دالا ہے ای لیے میں نے تیرا نام ظلوم ادر جول رکھا ہوا ہے تا کہ تجھے کی ادر کے ہاتھوں نہ بیچوں اور نہ میرے اس غلام کو کوئی اور خرید ہے۔ تو میرا ہی ہے میرا ہی رہے گا)۔

بتایا جارہا ہے انسان بڑا ہی فضول گولیعن ''بوالفضو ل'' ہے۔ یہ بہت بکنے والا' بکواس اور فضول کام کرنے والا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ''یہ انسان بڑا ہی جلد باز بھی ہے۔'' (۱:۱۱) اس لیے یہ اپنی بھلائی اور برائی کو بجھنے ہے قاصر ہے' ای لیے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظلوم و جول بھی کہا ہے۔'' بے شک انسان بڑا ظلوم (ظالم) اور جہول (جابل ونادان) ہے۔'' جول بھی کہا ہے۔'' بے شک انسان بڑا ظلوم (ظالم) اور جہول (جابل ونادان) ہے۔'' اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اس طرح کے ناوان' جابل سادہ لوح اور اپنے کرے بھلے کی قلر نہ کرنے والے انسان کو وہ کی صورت تنہائیس چھوڑے گا۔ اے اپنی غلامی اور تحویل ہے کی اور کے سیر دنبیں کرے گا۔ کونکہ بندہ تو سرایا نا بجھاور نادان ہے۔

(I)

بار امانت گرال بنده توکی تو ناتوال بار ترا می کشم محمی گیلان خویش

(اے بندہ حق! امانت کا بوجھ بہت بھاری ہے اور تو ناتواں بندہ ہے۔ اے تو مارے

سردكرد يو چرا كيان كے كى الدين! تيرا يوجه بم الفواكس كے )-

امانت کا بوجھ بہت گراں ہے۔ اس طنمن میں انسان کے حوالے ہے اس کے فطری مزاج اور طبع کا قرآن مجید میں اس طرح ہے ذکر موجود ہے کہ'نہم نے (کا تئات کی لافائی مزاج اور طبع کا قرآن مجید میں اس طرح ہے ذکر موجود ہے کہ'نہم نے (کا تئات کی لافائی کے ۔ لیکن انہوں نے بید اگراں اٹھانے ہے پہلو تہی کی اور ڈر گے۔ گر انسان (ضعف النبیان نے) اس امانت گراں مامیکا بوجھ اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا فلا لم ہے۔ بڑا تا دان ہے۔' النبیان نے بئی آدم کو وہ امانت کرا مانت کیا ہے۔ اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نتحالی نے بئی آدم کو وہ امانت دی ہے جو ان پر اپنی اطاعت سے فرض کیا ہے۔ انسان امانت فداوندی میں خیانت کرتا ہے۔ لیمنی اپنے افقیارہ ارادہ کو غلط استعال کرتا ہے' ای لیے بیر ظالم اور جائل ہے لیکن وہ لوگ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ان کے لیے خوش خبری ہوتی ہوتی ہوتے ہیں۔ ای حوالی ہو انہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی فوز و فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ ای حوالے سے ارشاد باری یوں موجود ہے کہ:''وہ لوگ اپنی امانتوں اور عہدہ ہوتے ہیں۔ ای حوالے سے ارشاد باری یوں موجود ہے کہ:''وہ لوگ اپنی امانتوں اور عہدہ پیاں کو طوظ رکھتے ہیں۔ وہ بیشتوں میں نہایت عزت واکرام سے داخل ہول گے۔''



گر مرا جاں دربدن نبود بدن گو ہم مباش چونکہ پرہن گوہم مباش چونکہ پوسف نیست بامن ' پیرہن گوہم مباش (اگر میرے بدن میں (عشق کی) جان نہ ہوتو ایبا بدن مجھے نہیں چاہیے یہ بیکار قالب ہوگا۔اگر پوسف علیا نہ ہوتو صرف پیربن کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے)۔

اگر میرے جسم میں وہ خاص جان کہ جوعشق اللی میں رہنے والی ہے۔ نہ ہوگی تو پھر ایسے حیوانی قشم کے جسم محض کی مجھے ہرگز طلب اور ضررت نہیں ہے۔اس جان کو بحوالہ روح جو مقام و مرتبہ ملتا ہے وہ اپنے پروزدگار سے عشق کا تقاضا کرتا ہے۔اس لیے عشق اللی سے خالی جم تو صرف خاک کا پتلا ہے۔ لیکن جب وہی زیور عشق ہے آ راستہ ہوتا ہے وہ جسم بھی قابل فخر اور جان بھی قابل تعظیم ہو جاتی ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیا کا کرند کہ جس میں بوئے یوسف ہے۔ جناب یوسف علیا کے بغیر اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

گر بمیرم لاشد من جم چنال دور افگیند چاک شد چول جامه جانم کفن گو جم مباش (اگر میں مرجاؤں تو میری لاش کو دور پھینک دینا۔ یہ جم تو محض روح کا قالب اور پنجرہ تھا۔ جب جان کا جامہ چاک ہو گیا تو پھر صرف خالی بدن کو کفن کی کوئی ضرورت نہیں

رورح کے بغیرجم کی کوئی قدرو قیمت اور حیثیت نہیں ہے۔ اس کیے اس شعر میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص عشق اللی کے بغیر مر جاتا ہے تو محض لاشہ فاکی سے زیادہ کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رکھتا۔ اس لیے دور کھینک دینا چاہیے کیونکہ جب جان کا جامہ تار تار ہو چکا ہوتو ایسے لاشے کے لیے کسی کفن کی بھی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی۔ اس شعر میں ایک اشارہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ عشق الی کے بغیر تو زندہ جسم بھی مردہ ہے۔ اس میں صرف جان ہے جوروح عشق سے عاری اور خالی ہے۔ ایے جاندارجسم کو زندگی ہی میں بھی بے کفن وگور کھینک دیں تو کوئی ہر خبیں ہے۔ ایے جاندارجسم کو زندگی ہی میں بھی بے کفن وگور کھینک دیں تو کوئی ہر خبیں ہے۔ ایے جاندارجسم کو زندگی ہی میں بھی ہے کفن وگور کھینک دیں تو کوئی

در چمن گر خشک و تر سوز و مگو آل ہم بسوز چول نباشد بارشن ' سروسمن گو ہم مباش (اگر چمن میں ہر خشک اور تر چیز جلتی ہے تو اسے جلنے دو۔سب رطب و یابس ہیں۔ جب باغ میں میر امجوب نہیں ہے تو جھے اس کے سروسمن کی کیا ضرورت ہے )۔ اس شعر میں چمن سے مراد دنیا بھی ہے اور بید نیا محبوب حقیقی کے بغیر کار اور غیر ضروری

اس تنعریس چن سے مراد دنیا ہی ہے اور بید دنیا حبوب میں لے بعیر کاراور عیر صروری ہے۔ ای طرح اس چن کو انسان کا اپنا جسم و جان بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور اگر اس جسم انسانی میں عشق حقیقی کا جذب اور رچاؤ نہیں ہے تو یہ جسم زندہ یا مردہ کسی کام اور کائ کانہیں۔
ایسے عشق اللی سے خالی جسم کو چاہے جلا دیا جائے چاہے بہا دیا جائے اس کی ذرا بجر قدرو
قیت نہیں ہے۔ اس طرح اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ محض کسی ظرف کی کوئی وقعت اور
قیت نہیں ہوتی۔ اصل میں ظرف کی قیمت کا تعین ضجے معنوں میں اس کے اندر کیا ہے۔ اس
سے ہوتا ہے۔ اس تناظر میں کہا گیا ہے کہ جس باغ میں یار نہ ہواس باغ کے سرویمن اور دیگر
رنگارنگ اور خوشیوؤں والے بچول بھی کسی گنتی شار میں نہیں ہوئے۔

(P)

چوں مرا رانی ذکوئے خود مخوراں بارے رقیب از گلتاں گررود بلبل زغن گو ہم مباش (جبتم مجھانے کوچے ہے نکال رہے ہو۔اپنے سے دور کررہے ہوتو پھر میرے رقیب کودعوت نددو۔ کیونکہ باغ میں بلبل ندرہ تو کوے کی کیا ضرورت ہے)۔

اے میرے حبیب! مجھے تم اپنے کو پے ہے دور ہٹا رہے ہواس کی مجھے پرواہ نہیں ہے
کیونکہ بیرتو عشق کی مملکت کا اولین مرحلوں میں ہے ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ میں اس دوری اور
فراق کو بخوشی قبول کرتا ہوں۔لیکن مجھ پر مزید بیظلم تو نہ کرو کہ مجھے در حبیب سے دور کر کے
اپنے پہاں رقیب کوتو نہ بلاؤ۔شاعر نے اس صورت حال کو اس طرح سے بھی بیان کیا ہے کہ
جب کسی گلتان میں گانے اور چہنے والی اور ڈالی ڈائی گھو منے والی بلبل ہی نہ رہے اور وہ کہیں
اور اواسیوں اور مایوسیوں کی دنیا میں چلی جائے تو پھر اس گلشن میں بھدے اور کا کیں کا کیں
کرنے والے کووں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رقیب روسیاہ کوکوا قرار دیے میں بھی

مرگ باللہ بہتر است از زند گانی دور ازو گر نہ بینم یار خود ایں زیستن گو ہم مباش (قتم بہ خدا جھے ایس زندگی ہے موت بہتر ہے جس میں تجھ سے دور رہوں۔ بلکہ تجھ ے دوری میری موت ہے۔ اگر جمال یار دکھائی نہ دے تو ایسی زندگی کی جھے کیا ضرورت ہے)۔

اس شعر میں ایک عاش صادق اپ محبوب حقیق کے بارے میں کہتا ہے کہ دہ لبی طویل اور خوشیوں اور آسود گیوں بھری زندگی میں اگر میں اپ حبیب سے دور رہوں۔ تو ایک زندگی یوں بھی کہا گیا ہے کہ وہ حیات حسیس کہ جس میں محبوب وکھائی نددئ حبیب عشوہ ناز بھی سامنے ندآئے اسے زندگی کہا بھی نہیں جاسکتا۔ ایسی زندگی ہویا نہ ہو برابر ہے۔ اس طرح کی یار کے بغیر زندگی کی مجھے کوئی ضرورت اور جا ہت نہیں ہے۔

#### T

یک سر مونے اگر من کم شنیم گفته گر نباشد محی ایں افکار من ہم گومباش

اگر میں صدائے فیبی کو ایک بال برابر بھی کم سنوں تو پھر تمی الدین کہتا ہے کہ میرے بیشاع انہ افکار کسی کام کے نہیں اور ان کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے )۔

اس شعرین شاعر حضرت خوث الاعظم محی الدین نے بھی دیگر کی عظیم اور عالی مرتب شعرا کی طرح اپنے افکار عالیہ حضرت خوث الاعظم محی الدین نے بھی دیگر کی عظیم اور عالی مرتب شعرا کی طرح اپنے افکار عالیہ سے بارے میں بیتایا ہے کہ بیا فکار واشعار بحوالہ شعور وادراک البامی ہیں۔ شاعر می الدین بتاتے ہیں کہ اگر میری بیفکر انگیر شاعری البامی نہیں ہے تو جھے صرف قافیہ پیائی اور شخی طرازی کا ہرگز کوئی شوق نہیں ہے۔

حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے بیشاع انہ افکار و خیالات دراصل متعدد
آیات قرآنی کی شرح ہیں اور ان ہیں مسلمانوں کے عام عقائد کو بھی اپنے خاص ولنشین شاع اندرنگ ہیں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت بی نے اپنے ان الہامی افکار ہیں اپنی بحر پورقر آنی بصیرت اور احادیث نبوی کو بھی سمویا ہے۔ اس دیوان کی شاعری بھی اپنی روح کے اعتبار سے ایک طرح کی تبلیغی اور تو شیحی خدمات بھی انجام دیتی ہے۔ آپ کی شاعری ہیں بندے اور الله کے دامن کے دائند تبارک و تعالیٰ ہر حوالے سے اپنی رحمتوں کے دامن کو ہر بندہ حق کے بڑی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حوالے سے اپنی رحمتوں کے دامن کو ہر بندہ حق کے کیمیلائے ہوئے ہیں۔ حضرت بی کی شاعری اور افکار عالیہ ہیں ایک بڑا

نی واضح رجائی رنگ موجود ہے۔

رديف:ق غ ال

از خانمال آواره ام ازدست عشق از دست عشق سرگشة و بیجاره ام از دست عشق از دست عشق (میں اپنے اس عشق کے ہاتھوں اپنے گھر بارک فکر سے آزاد ہو چکا ہوں۔ یہ ایک ا چھی حالت ہے اور ای کے باعث میں پریشان اور لاعلاج ہوں )۔

ا \_ لوگو! میں اینے عشق اور وارقتی میں سب کچھ بھول چکا ہوں۔ میں اپنے گھریار سے آزاد اور بے نیاز ہو چکاہوں اب ای لیے مجھے میرے گھرکی اور گھرے کی بھی طرح کے آرام اورسکون کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں گھر کے بغیر آ وارگی کی راہ پر پڑچکا ہوں۔اب جھے میرے گھر' دین' دنیا اور عزیز وا قارب سب کو بھول اور تیاگ چکاہوں۔ کو یا اب جھے کوئی فکرو اندیشہ لاحق نہیں ہے۔ ایک طرف تو میں سب سے بے نیاز ہو چکا ہوں لیکن اس کے برعس اب ای عشق کے ہاتھوں میں حیران اور پریشان اور سرگردان ہوچکا ہول اور میرے لیے خوشی اورسکون کی بات سے ہے کہ میرا مرض عشق لا دوا اور لاعلاج ہے اور ای سے میں زندہ ہول۔

اے کاش بودے درعدم کاباز رستے از ستم من سوزم از سرتا قدم از دست عشق از دست عشق (اے کاش میں عدم میں ہوتا پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور ستم عشق کے ظلم وستم سے بچار ہتا۔ اب میں عشق کے ہاتھوں سرتا قدم جل رہا ہوں )۔

عاشق ناصبور بڑے تاصف کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتا ہے۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا

ہوتا 'میں اس عالم رنگ و بو میں ہرگز نہ آیا ہوتا اور اگر میں پیدا ہو ہی گیا تھا تو مجھے بیعشق نہ ہوتا۔ کیونکہ میرے اس عشق نے ہوتا۔ کیونکہ میرے اس عشق نے جو روشم اور ظلم والم اس قدر زیادہ اور بوقلموں ہیں کہ ان سے میں ہر لحد مرتا اور جیتا رہتا ہواں۔ اس لیے کہا جارہا ہے کہ اے کاش میں عدم ہی میں رہتا تا کہ عشق کے اذبیت ناک ظلم و ہتم کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اب انہیں آلام و مصائب سے میں مدام سے سرے پاؤں تک جاتا رہتا ہوں۔

پردرد کروم خانمال سرگشته ام گرد جہال گشتم ضعیف و خستہ ہم' از دست عشق از دست عشق (میں نے اپنے گھر کو درد سے بھر لیا ہے غم سے معمور کر رکھا ہے۔ اور اب میں جہال

میں سرگشتہ اور حیران و پریشان ہوں اورعشق کے ہاتھوں ضعیف وخستہ حال ہو چاہوں )۔

میں نے عشق النی سے اپنے گھر ہار اور جائے سکون واستر احت کو بھر پور کر لیا ہے۔ ہر جگد پر اور ہر کونے کھدرے کو در عشق سے ہی معمور کرلیا ہے۔ اس لیے اب میرے لیے اس میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں نجی۔ اس لیے میں اب دیوانوں کی طرح بے گھر اور بے آسرا ہو کر حیران و پریشان پھر رہا ہوں۔ میرا کوئی ٹھکا نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ بے گھر اور بے در ہونے کے ساتھ ساتھ عشق کے ہاتھوں میں تو بے حد نخیف نزار 'ضعیف اور کمزور نا تواں ہو چکا ہوں کہیں جا بھی نہیں سکتا۔

از نیم شب در گلخنے تا روز سازم مسکنے چول گلخنے شد ایں ولم از وست عشق از وست عشق (میں آدھی رات ہے سج تک آگ کے تور میں رہتا ہوں۔ مدام جلتا رہتا ہوں۔اس ے اب تو عشق کے ہاتھوں میرا دل بھی آگ کی بھٹی بن چکا ہے )۔

آ دھی رات کا خاص طور پر دادی عشق میں بہت مذکو ہے کیونکہ عشاق اکثر آ دھی رات ہی کواپنی آ وزاریاں اور گرید و بکا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور پھر آ ہ و فغال اور نالہ وفریاد کا مید

سلسلہ دن چڑھے تک قائم رہتا ہے۔ عاشق کی گریہ زاری نے اس کی حالت یہ کررکھی ہے کہ وہ نیم شب ہے ہی گویا آگ کی بھٹی میں جلتے بھٹتے ہوئے گزارتا ہے۔ اس سے اس کا جمم و جاں تو جاتا ہی رہتا ہے گراب روز روز کے اس عمل سے اس کا دل بھی آگ کے ایک د کہتے ہوئے تنور یا چو لیم کی ما نند ہو چکا ہے۔ اس طرح اس عاشق حقہ کو اب اس کے فشق کی آگ اندر اور باہر سے اس جلاتی رہتی ہے اور وہ بے چارہ مدام اس آگ میں جاتا بھٹتا اور مسم ہوتا رہتا ہے۔ اس کا بیمال صرف عشق کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔

(2)

بر روز شب دیوانهٔ ' در گوشهٔ ویرانه افسانه کردم رقم از دست عشق از دست عشق

(ہرروز و شب میں دیوانہ سا بنا ہوا گوشہ و برانی میں پڑا رہتا ہوں۔ دیوائی اور تنہائی ،
میں چھےسکون ہے۔ اور میں گویا اس تنہائی میں عشق کے ہاتھوں افسانہ رنج وغم لکھ رہا ہوں )۔
ہررات اور دن میں میری حالت سدا دیوانے سودائیوں کی می بنی رہتی ہا اور یوں پھر
میں پاگل پنے کی می حالت میں وارفتہ عشق ہو کر گوشتہ و برانی میں پڑا رہتا ہوں۔ اس گوشہ تنہائی
اور تباہ شدہ حالت میں میری بے رفتی اور ادا می مجھے جو لمحات پر بیٹان فراہم کرتی ہے ان میں
میں بڑی بی گرویدگی اور دلجمتی کے ساتھ اپنے عشق کی داستان لکھنے میں مصروف رہتا ہوں۔
کتنی اچھی بات ہے کہ مجھے جو گوشہ تنہائی میسر آیا ہے اس میں میری اپنی حالت اور احوال عشق
میں س قدر ہم آ ہنگی اور از بی تنم کی المناک گرویدگی موجود ہے۔ اس طرح میری داستان عشق
کیوں نہ برتا شیر ہوگی! اور ہاں بیسب پچھشق کے ہاتھوں ہوا ہے۔

(Y)

زایں سوئے وال سوئے روم سودائے خامے می پزم انگشت بدندال کزم از دست عشق از دست عشق

( میں داویلا اور آہ وزاری کرتا ہوا گاہے ادھر گاہے ادھر چارہا ہوں اپنے سودائے خام کو پخت کررہا ہوں۔اوراپنے دانتوں سے انگلیاں کاٹ رہا ہوں سیسب عشق کے ہاتھوں ہورہاہے)۔ عشق کے ہاتھوں اب میری حالت سے ہو چک ہے کہ میں بھی ادھر سے ادھراور بھی ادھر مور کے دھر جارہاہوں۔ سرگشتہ ہوں 'جھے اس کی خبر بی نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی اس سعی میں موذائے خام کو پختہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جھے بیمعلوم ہے کہ میں کار بیکار یا غلط خیال کے تعاقب میں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جھے میری کوشش اور شعی سکون اور حوصلہ بخشق رہتی ہے۔ اگر چہ میں اکثر اپنے خیال خام پر جنونی اور دیوائی کی حالت میں اپنی انگلیاں بھی دانتوں ہے۔ اگر چہ میں اکثر اپنے خیال خام پر جنونی اور دیوائی کی حالت میں اپنی انگلیاں بھی دانتوں سے کافل رہتا ہوں' اس طرح دیوائے ہیں کے ساتھ ساتھ تاسف اور حیرانی کی اتھاہ گہرائیوں میں بھی گرتا رہتا ہوں کہ میری سے حالت صرف عشق کے ہاتھوں سے ہوئی ہے اور مقام خاص سے بھی میر یے عشق بی نے پہنچایا ہے۔

اے خواجہ مارا چول شا ' صد فکر بد درکارہا کردہ خدا برمن کرم ' از دست عشق از دست عشق (اےخواجہ! مجھے بھی آپ ہی کی طرح صدہا کا موں کی فکر دامن گیرتھی۔ مجھ پر خدانے کرم کیا۔ اور بیسب کچھ عشق کے ہاتھوں ہوا اور میں آزاد ہوگیا)۔

اے میرے آقا میرے مالک خواجہ! آپ کی سرداری میں جو آپ کے سینکووں کام ہیں میرے بھی میرے عشق میں صدبا گونا گوں کام تھے۔ مجھے بھی آپ ہی کی طرح ان کار ہائے رنگا رنگ کی فکر اور ان کی اہمیت کی خبرتھی۔ میں بھی ان کا رہائے کثیر میں الجھا اور جکڑا ہوا تھا۔ لیکن میرے عشق نے مجھے متعددرا ہیں بجھائی اور یوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر کے میری مشکلیں عل کر دیں۔ میرے لیے میرے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیں۔ میں سجھتا ہوں ہے سب چھشق کے ہاتھوں سے ہی ہواہے ورنہ مجھے تو اپنی ہستی اور حیثیت کا خوب پاتھا۔

 $\langle \Lambda \rangle$ 

باکس تگیرم الفتے' از خلق دارم وحشتے متانہ رقصم دم برم' از دست عشق از دست عشق (میں کی سے دائف نہیں ہول' خلقت سے مجھے دحشت ہے ادر میں ہردم عشق میں متانہ وار قص کررہا ہوں۔ یہ بھی عشق ہی کی سوغات ہے یہ سب عشق نے کیا ہے )۔

جھے کی سے الفت وانس نہیں ہے۔ نہ کوئی جھے سے مانوس ہے اور وہ جو دنیا دار لوگ
ہیں میں ان سے گھبرا تا ہوں 'جھے ان سے وحشت ہوتی ہے۔ ان کی موجودگی ہیں ہیں
گھبرا ہت اور ہیب ہیں رہتا ہوں 'میں دنیا اور دنیا والوں سے ڈرتا اور خوف کھا تا ہوں 'اس
لیے اب ہیں اپنی ہی کملی میں مست 'سب سے بے پروا ہو کر دیوانوں کی طرح رقص کررہا ہوں
کہ د کیھاعشق کے ہاتھوں میری حالت کیا سے کیا ہو چکی ہے اور میں کہاں سے کہاں پہنچ چکا

(9)

محی خدا را خوان و بس' ایں غم مگو باہیج کس باکس مگو تو درد وغم' از دست عشق از دست عشق (اے می الدین خدا کو یاد کرواور بس' کسی سے اپناغم نہ کہو۔ ہاں پھر تا کید ہے کسی سے اپنا دردوغم بیان نہ کرد۔ جو تہمیں عشق کے ہاتھوں حاصل ہے)۔

ا ہے محی الدین! ہر حالت میں تیرے لیے لازم ہے کہ خدا کا ذکر کرتا رہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اور سفر حیات کے ہر موڑ پر اپنے اللہ کے قوائین کوسا ضے رکھؤاس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ احکام اللی کو ہمہ وقت اپنے سامنے رکھؤید ذکر اللی کی عملی صورت ہوگی'ای حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد باری ہے کہ:'' اے لوگو! آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے طمانیت قلب حاصل ہوتی ہے۔'' (28:13)۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک احسن اصول کے طور پر سے مجھی بتایا جارہا ہے کہ اپنے مُ و آلام دوسروں سے نہ کہتے پھرو۔ کیونکہ دوسروں سے نم کہنے کا فائدہ کوئی نہیں' بلکہ غم کہنے سے ایک طرح کی رضائے اللی کے فلاف شکایت اور گلہ گزاری ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے درد والم کواپنے ہی تک پوشیدہ اور خفیہ رکھے۔ یہ آواب بھی ہمیں عشق ہی نے ہاتھوں ہوئی ہے۔

#### ردیف\_ک غزل 🚯 آ

اے غبار خاک کویت سرمہ چیشم فلک اے بنو مختاج خلق مہر دو عالم کیک بہ کیک (یا نبی اللہ! آپ کے کوچے کی خاک چشم فلک کے لیے سرمہ ہے۔ دونوں جہاں کی خلوں آپ کی مختاج ہے۔ سب تیری مختاجی میں ہیں )۔

یارسول اللہ علیہ! آپ کے گلی کو بچے کی عظمت اور فضیلت بے پناہ ہے۔ جہال پر آپ رہے رہے دہاں کی خاک بھی ہمارے لیے آپ رہے دہ جہ انسان تو کیا وہ خاک مقدس تو آسانوں اور آسانوں کی نہایت محترم اور مقدس ہے۔ ہم انسان تو کیا وہ خاک مقدس تو آسانوں اور آسانوں کی آنکھوں کے لیے سرمہ ہے۔ یہاں پر آسانوں کی آنکھوں سے مرادسورج چاندستارے بھی ہو سکتے ہیں اور سب اسی خاک کو چہ رسول تاہیہ ہی کے باعث روش اور فروزاں ہیں۔ چشم فلک سے مراد آسانوں کی مخلوقات ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں اور خاک ان سب کے لیے سرمہ کی حیثیت کے مراد آسانوں کی مخلوقات آپ بی کی مختاج ہے۔ یارسول اللہ تاہیہ اور خواہش وطلب ہے۔ سب کوآپ ناہیہ اور خواہش وطلب ہے۔

(P)

یارسول الله! تو کی کان ملاحت پر کمال کر تو باید روئے خوبان دو عالم رانمک (یارسول الله علیہ! یا حبیب کبریا تھیہ! آپ پُر کمال کان ہیں۔ آپ ہی کی بدولت حینان دو عالم کوھن کی حلاہے)۔

يارسول الله على آبُ صنت جمع خصاله بين آبُ حسن و جمال كي كمال وعروج ير

ہیں۔ آپ گان ملاحت ہیں' آپ ہی حن و جمال اور زیبائش وزیت اور صفات جمال کی ایک طلعم الثان کان محزن إور گنجیند بے بہا ہیں' بلکہ آپ رنگ روپ' جمال اور خوب صور تیوں کا منبع لازوال ہیں۔ ای لیے آپ ہی ہے سب حسین اور سب خوب صورت حن و جمال حاصل کرتے ہیں۔ و نیا جہاں کی تمام تر رعنائیاں اور خوبصور تیاں آپ ہی ہے اکتساب فیض کر کے بحال اور قائم دائم ہیں۔ دونوں جہاں کے حسینوں' مہ جبینوں' خوبان خوش ادا کو آپ ہی کی ملاحت کی بدولت حن ملا ہے۔



ہر کہ او امروز مالد روئے برخاک درت

آل مبارک روئے فردا کے درآید در ہلک

(جوکوئی آپ کے دروازے کی خاک پرآج اپنا چرہ طےگا' تیرے وعدے کے مطابق وہ مبارک چرے والاکل قیامت میں ہلاکت میں مبتانہیں ہوگا)۔

یارسول اللہ طُیُقِیمُ آیا رحمت للعالمین طُیمُ ایر میت ہے کہ آج اس دنیا میں جو بندہ خدا آپ کے دروازہ رحمت ورافت کی خاک پراپنا چبرہ ملے گا'وہ تو بہت ہی مبارک اور نصیبوں والا ہوگا' اس کا مقدر بڑا روش ہوگا۔ کل قیامت کے پر ہنگامہ معرکے میں اس ٹوش بخت شخص کو کسی طرح کی مشکل' پریشانی یا مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اس پر ہول اور ہولنا ک دن میں ہلاک ہونے ہے بھی بچار ہے گا۔ وہ بے خوف و خطرر ہے گا۔

(P)

شام سبحان الذی اسریٰ بعبده شد سوار بر براق را مواری برق هم چون تیزو تک

(یا حبیب الله طافیہ! آپمحبوب حق ہیں۔آپشام کو'' سجان الذی اسریٰ بعبدہ'' کی خبر کے مطابق تیز وطرار براق پرسوار ہوکر راہوار ہوئے)۔

یا صبیب الله علی آب رات کے وقت سجان الذی اسری بعید ہ' کے مصداق معراج پر گئے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اس طرح سے ارشاد باری ہے کہ' وہ ذات (علوصفات علیہ کے اس سلسلے میں قرآن مجید میں اس طرح سے ارشاد باری ہے کہ' وہ ذات (علوصفات ا

ملوثات مادی ہے) پاک ہے جس نے اپنے بندے (سیدنا محد مصطفیٰ طاقیم) کو مسجد الحرام (کعبے ہے) مسجد اقسیٰ تک راتوں رات لے جا کرسیر کرائی (آپ مقام حجر میں تھے۔ جبر کیل امین آئے آپ براق پر سوار ہوئے مرسلین کے ساتھ بیت المقدس میں نماز پڑھی سدرۃ المنتہیٰ تک گئے۔ معراج ہوئی۔ نماز جنجگانہ کا تحفہ معراج عطا ہوا)۔ '(اے ا: ا) اس شعر میں معراج النبی کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔

ور مقام قاب قوسینیت خدا کردہ ام تو رسانیدی سلام حق بہ امت یک بہ یک (آپ ﷺ کوقاب توسین کے مقام پراللہ کی جانب سے سلام کا تخد ملا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اللہ کا تخدا پی ساری امت کو پہنچایا )۔

قاب قوسین وہ مقام عالی ہے جس پر حضور نبی اکرم سی کے کو وہ مقام قرب البی نصیب ہوا جس سے بڑھ کراور کوئی قرب نہیں ہوسکتا تھا۔ یہ قرب اللہ تعالیٰ سے بہت قریب تھا لیعنی انسانی تعلقات میں جس قدر قرب کو ظاہر کر سکتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر آپ کا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اس طرف یوں اشارہ کیا ہے کہ'' پھر وہ قریب ہوا اور بہت نزدیک ہوا' اور ان کے مابین دو کمانوں سے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نزول وی کیا۔'' (۱۰۵۳) شعر میں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مالیہ کو تخت سلام عطا کیا جے بعد میں حضور نبی اکرم مالی الم ستورساری امت تک پہنچا تے رہے۔

T

از خدایت رحمت و ازنو شفاعت روز حشر

ور نجات عاصیان امت نو نبیست شک

(روز حشر آپ نظیم پراللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا اور حسب وعدا حق

آپ نظیم باعث شفاعت عاصیان بنیں گئاس میں کوئی شک وشبنیں )۔

متعدد احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روز قیامت حضور نبی اکرم نظیم ہی پراللہ تبارک

وتعالیٰ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ بلکہ آپ ساتھ ہی سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے اور پھر آپ ساتھ ہی کو بیشرف واعز از حاصل ہوگا کہ آپ ساتھ عاصوں اور گنام گاروں کی شفاعت کا موجب بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تخضرت ساتھ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بحوالہ شفاعت آپ ساتھ دیگر امتوں کی بھی سفارش کر کے انہیں عذاب سے نجات واائیں گے۔

4

تا ملک بشنودہ است صلوٰۃ تو از امت عفر خواہی از گناہ امتے شد برملک عفر جواہی از گناہ امتے شد برملک (جب ملائکہ آپ طاق کی امت کا درودو صلوٰۃ بنتے ہیں' تو آپ کی امت کے گناہوں کی معافی کی سفارش کرتے ہیں)۔

جب امت محری طالع کے افراد اپنے پیارے اور مجبوب رسول پر درود و سلام اور صلی اللہ علی محمد کی صلوٰۃ مجبواتے ہیں' اس طرح ہے گویا وہ مسلمان حضور ہی اکرم طالع کے حضور اپنے جذبات عقیدت واحر ام پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ وہ تعلیمات نبوی طالع پر کار بند ہو کر عملی اظہار بھی کرتے ہیں۔ بتایا جارہا ہے کہ جب مسلمان آپ پر درود و سلام سیجتے ہیں تو اس وقت ملائکہ اے من کر امت محمدی طالع پر کار بند ہو کر عملی اظہار بھی کرتے ہیں۔ بتایا جارہا ہے کہ جب مسلمان آپ طالع کی دودو و سلام سیجتے ہیں' تو اس وقت ملائکہ اے من کر امت محمدی طالع کے کہ جب مسلمان آپ طالع ہو دودو و سلام سیجتے ہیں' تو اس وقت ملائکہ اے من کر امت محمدی طالع کے گنا ہوں کی کفایت اور بخشش کی دعا کیں کرتے ہیں' بلکہ بحوالہ قرآن مجید فرشتے بھی تو حضور نبی اکرم طالع پر اپنی حیثیت ہیں درود و سلام سیجتے ہیں۔

گر نبود ہے روئے تو می بود در کتم عدم ہم ہود ہوں کتم عدم ہم ولی و ہم نبی وہم سموات و سمک (یا صاحب لولاک یا صاحب جمال! اگر آپ رہے کا کاحسین اور پرنور چرہ مبارک نہ ہوتا تو کوئی ولی اور کوئی نبی اور سموات ومک پیدا ہی نہ ہوتے)۔

یارسول اللہ طالبہ آپ سن و جمال کے مرکز وشیع ہیں۔ بیساری کا نتات آپ ہی کے حسن و جمال کی بدولت قائم اوموجود ہے اگر آپ کا حسین وجمیل چہرہ انوار نہ ہوتا تو دنیا میں نہ کوئی نبی مرسل میغر ہوتا اور نہ کوئی ولی اورغوث قطب ہی ہوتا۔ یہی نہیں بلکہ زمین و آسان اور یمک مجھلی (جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیز مین اس کی پیٹے پر رکھی ہوئی ہے ) سب پروہ عدم ہی میں ہوتے۔ اس ساری صورت حال کے بارے میں ایک حدیث قدی بھی موجود ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ 'لولاک لما خلقت الافلاک' یعنی اے حبیب اگر تو نہیں ہوتا تو میں کا نتات کو پیدا ہی نہ کرتا۔'

9>

مرغ جانہا را بود پر از صلوٰۃ از لطف تو ہے پر تو ایں چنیں تواں پریدن بر فلک

(یارسول الله طالح ایا حبیب الله طالح ایت کے لطف و کرم سے طائر جان کو پرلگ جاتے میں۔ وہ خوشی اور جوش میں اڑنے لگتی ہے۔ ان پروں کے بغیر تو کوئی روح آسانوں پر پرواز نہیں کر سکتی )۔

بتایا جارہا ہے کہ حضور نبی اکرم ساتھ کی ذات با برکات پر جب صلوٰۃ وسلام پڑھا جاتا ہے ہتا اللہ علی محمد ہونے کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علی محمد کے واسلے سے لا تعداد اور انگنت برکات و فیوض حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علی محمد کے وسلے سے جان کے پرندے کو گویا طاقت ور اور مضبوط برط جاتے ہیں۔ انہیں پرول کے ساتھ زندگی بھر انسان نیکیوں اور حسات کی وادیوں میں پرواز کناں رہتا ہے۔ اور یوں بھی بتایا جاتا ہے کہ صلوٰۃ سلام کی بدولت حاصل ہونے والے پروں ہی کی قوت اور وجہ سے روح انسانی پرواز کر کے افلاک کی بلندیوں میں جاتی ہیں۔

(I-)

نام ہائے عاصیان امت خود رابہ بیں پس پس بفرماتا گناہاں راکنند از تامہ چک (یا حبیب اللہ طافقہ! میدان حشر میں اپنی امت کے عاصوں کے نام دیکھ لیجے' ان کی شفاعت فرما کران کے گناہوں کومحو کراد ہجئے )۔

درخواست کی جارہی ہے یارسول اللہ نظامیا آپ رحمۃ للعالمین ہیں۔آپ رحیم وکریم
اور حریص بالعباد بھی ہیں اس لیے آپ نظامی اپنی امت کے گنامگاروں کے ناموں کی ایک
طویل فہرست ملاحظہ فرمالیں۔آپ پر چونکہ لوگوں کا کسی ایڈا میں پڑنا ہڑا گراں گزرتا ہے آپ
کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کی بھلائی ہی ہواوراہل ایمان پرآپ کی بے پایاں شفقت
اور رحمت فراواں ہی رہے۔(۱۲۹:۹) اس لیے آپ نظامی ہے درخواست اور استدعا ہے کہ ان
گنامگاروں اور بے مہارا عاصیان امت کے گناہوں کوان کے نامہ اعمال میں سے از راہ
شفقت ورحمت محوکراد جیجے۔اوران گنامگاروں کوغووغفران کی مملکت میں پہنچا دیجے۔

(II)

محی صلوٰة آل شفیع و آل نبی بسیار خوال زانکه داری تو بدی بسیار ونیکوئی تو کیک محملات اتن ان می تا تحف شفع از نبیس کشیر صلات است ده مین

(محی الدین! تم پر لازم ہے کہتم حضور شفیع المدنہین پر کثرت سے صلوۃ وسلام پڑھتے رہوتم گنا ہگار ہو تمہارے اعمال بد بہت زیادہ اورصرف یہی نیکی ہے)۔

صلوق وسلام برنی برحق حضرت محمد طینی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بتایا جارہا ہے
کہ الدین! تمہارے لیے بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ حضور نبی
اکرم طالف پر کثرت کے ساتھ صلوق وسلام پڑھتارہ اور آپ طالف کے احکام فرامین پر خلوص
نیت کے ساتھ ممل کرتا رہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اے انسان تجھے خبر نہیں ہے شاید
تیرے تو گنا ہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ تو درود وسلام پڑھتا
رہے۔ کیونکہ یہ صلوق وسلام ایک بیقنی نیکی ہے جو کسی بھی صورت میں ضائع نہیں ہوتی۔

## رویف۔گ غزل ها

موسم یارست اندر ننگ نائے گور ننگ عاشقال دو جہال مارا بس ست ایں نام و ننگ (اےلوگو!اس میں شک نہیں کہ آتش دوزخ عشق کی حرارت ہے جل کرجسم ہوجائے گی اگر دل جلے عاشق ایک لحظ بھی دوزخ میں تھہر گئے )۔

بتایاجارہا ہے کہ گرمئی عشق کس قدر عظیم اور حدت وحرارت والی ہوتی ہے۔ یہ عاشق لوگ اور ان کے قلب حزیں ہی ہوتے ہیں۔ جو آتش عشق کو سنجالتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر چہ دوزخ کی گرمی اور حرارت کوئی معمولی نہیں ہوتی کیکن اے کے باوجود اگر دل جلے عاشق ایک لحظ بحر کے لیے بھی دوزخ ہیں تھر گئے تو ان کی موجودگی ہے دوزخ کی آگ جو المناک اور اذیت ناک ہوتی ہے وہ بھی بھسم ہوکر رہ جائے گی گویا عاشق کے دل کی آگ کے مقابلے میں تاریخہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

(P)

آنچیه نورش بود آیا کو بکوه طور تافت رفت از و موی زبوش و پاره پاره گشت سنگ (واه!وه کون سانورتها جو کوه طور پر چیکا اور اس سے حضرت موی ملیا اسب ہوش ہوگئے اور پھر چکنا چور ہوگئے )۔

واہ سیحان اللہ! اللہ جل جلالہ کا وہ کون سا نورتھا کہ جوجلوہ افروز ہوا اور اس کی جلالی و نورانی کیفیت سے ہر طرح نور ہی نور ہوگیا۔ اس نور تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے جناب مویٰ ﷺ بے ہوش ہوگئے۔ اور پھر بھی ٹوٹ پھوٹ اور جل بھن کرریزہ ریزہ ہوگئے۔ اس تجل اورنور حق حیکنے کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب کوہ طور پر بھی الہٰی کی ایک بملی می حیکی تو اس سے حضرت موئی ایشا ہے ہوش ہوگئے اور پہاڑ کا ایک حصہ بھی جل اور ان کی قوم کے کچھ افراد بھی جل کررا کھ ہوگئے ۔ بیراللہ کے نور کی ایک ادنیٰ می جمل تھی۔

~

ایج دانستی که بایونس درین دریا چه کرد که رفیق و مونس او بود در بطن نهنگ

(اے غافل انبان! کیا تہمیں خبر ہے کہ حضرت یونس طینا کے ساتھ دریا میں اللہ نے کیا سلوک کیا 'بید ات ہوتھی )۔ کیا سلوک کیا 'بید ات ہوتھی )۔

کیا آپ کو حضرت یونس مایشا کے واقعہ کا علم اور خبر ہے اور یہ بھی خبر ہے دریا ہیں اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت یونس مایشا کا واقعہ یوں ہے کہ آپ اپنی قوم نیوا میں چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو کر شہر ہے دور جارہے تھے۔ طوفان کی حالت میں انہیں سمندر میں والی بوی مجھلی نے نگل لیا۔ خدا کے حکم ہے آپ مایشا مجھلی والی دیا گیا ایس انہوں نے بحر واخلاص کے ساتھ کے بیٹ میں انہوں نے بحر واخلاص کے ساتھ ایٹ پروردگار اور مولی ہے دعا کی اور استغفار کی۔ پھر انہیں چند دنوں کے بعد مجھلی نے کنارے پر آکراگل دیا۔ اس ساری صورت حال اور واقعہ کو قرآن مجید نے بھی بتایا ہے۔ حضرت یونس مایشا کواللہ تعالی نے اپنی خاص حکمت سے سے وسلامت رکھا تھا کیونکہ اللہ تعالی تو خوداس کے ساتھ شخے۔

حسن بوسف از کجا بودست کو دل می برد از مسلمانان شهر مصر و کفار و فرنگ (حفرت بوسف ملاه میں اتناحس کہاں ہے آگیاتھا کہ جس نے شہر مصر کے مسلمانوں کافروں اور فرنگیوں کا دل لوٹ لیا )۔

بتایا جارہا ہے کہ حضرت بوسف ملیا کے بارے میں روایات میں بتایا جاتا ہے کہ آپ

اس دنیا کے حسین اور پر جمال نبی تھے۔ مصر کہ جواپنے لوگوں کی خوب صورتی کی وجہ سے بہت مشہور تھا اور مشہور ہے اس میں حضرت یوسف ملیشا کے حسن و جمال کا کوئی ٹائی نہیں تھا۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے حسن کو چھپانے کی خاطر چہرے پر نقاب قسم کا کوئی پر دہ رکھتے تھے۔ اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف ملیشا کا حسن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا ایک پر تو تھا' ورنہ مصر کے مسلمان اور کافر اور خارجی دنیا کے فرنگ ان کے گرویدہ اور فریفت کیوں ہوئے گویا حضرت یوسف ملیشا کا حسن حق ہی کا ایک پر تو۔

(T)

ہست باغ او درخت میوہ در وے صد ہزار کی طرف آل میوہ ہا را چیدہ ام در تنگ تنگ

(اے لوگو! اس کے گلتان میں ہزاروں رنگ کے میوہ دار درخت موجود ہیں۔ میں نے تو ان میں چیدہ میوؤں کو چن کر کئی بوریاں بھرلی ہیں )۔

اس شعر میں ظاہری طور پر دنیادی باغ و بہار اور یہاں کی بے حساب نعمتوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے اس گلشن جہاں میں ہزاروں شم کے رنگارنگ اور لذیذ میوؤں والے ان گنت درخت موجود ہیں۔ میں نے ان میں سے سب سے ایجھ کنڈیڈ اور خوش رنگ میوے اپنے لیے چن چن کر الگ اور علیحدہ کر کے رکھ لیے ہیں۔ اس سے یہ بھی مراد نیا جاسکتا ہے کہ بید دنیا تو بہر حال رنگارنگ ہے۔ اس میں ہزاروں لاکھوں دل کو لبھانے دوح کو للجانے اور نفس کو پالنے والی چیزیں ہیں۔ لیک ہیں۔ اس سے صرف اپنے لیے ایسی چیزیں اور نفس کو پالنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن میں نے تو ان میں سے صرف اپنے لیے ایسی چیزیں پہند کی ہیں جو انجھی ہیں۔ اس سے یہ بھی مطلب لیا جاسکتا ہے کہ میں نے ایسے اعمال وافعال وافعال ور تعلیل ور تعلیل ور تعلیل کے جیں جو آخرت میں میرے کام آسکتے ہیں۔ اس شعر میں سب لوگوں کے لیے بھی دعوت اور شیکیوں لوکھا کیوں اور شیکیوں کو کما کیں۔

ہے گر جمال حق تعالیٰ آرزو دارد کے گو برو آئینہ دل رابزن صیقل زنگ (اگر کوئی بندہ حق تعالیٰ کے جمال کی آرزو کرتا ہے اے دیکھنا چاہتا ہے اے کہیے کہ وہ پہلے اپنے آئیندول کا زنگ اتار کراہے صیقل کر لے)۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے حن و جمال کو دیکھنا کوئی آسان اور عام کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان اپنے جسم کی ان ظاہری آتکھوں سے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ان ظاہری آتکھوں سے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ان ظاہری آتکھوں سے تو بندہ صرف مظاہر فطرت ہی کو ملاحظہ کر سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھنے کا محل سے اور بھر کے دل کی نظریں کام آتی ہیں کی تینی نظر سے مراد محض آتکھ کا طبعی طور پر دیکھنے کا فعل ہے اور بھر میں اس کے ساتھ دل کا ارادہ اور خواہش و طلب بھی ہوتی ہے ۔ گویا انسان کے لیے یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی کام لے اور اس شعر میں بتایا جارہا ہے کہ بحوالہ انسان کا آئینہ قلب نا صاف اور مکدر بلکہ وہ تو زنگ آلود ہو چکا ہے۔ لہذا جمال حق دیکھنے کے لیے پہلے دل کوصاف کر کے اس کو صقل کرانا ضروری ہے۔

مشتری از لطف تو بسیار و از قبر تو کم زانکه بر مردے نیا پرپیش صنعت در روز جنگ

(اے پروردگار! تیرے الطاف واکرام کے بے شارخریدار ہیں۔سب اس کے طلب گار ہیں۔لیکن تیرے قبر کا کوئی طالب نہیں' کیونکہ میدان جنگ میں آگے بڑھ کراڑنا ہرایک کے بس کا روگ نہیں ہے )۔

اس شعر میں سرکار حق میں یہ درخواست گزاری جار ہی ہے کہ اے رب الرحیم اور اللہ کریم! اس دنیا میں سب لوگ تیرے رحم وکرم اور الطاف و اکرام ہی کے طلب گار ہیں۔ آپ کی رجیمیت اور رحمانیت سے مخلوق سدا رحمتوں اور برکتوں ہی کی طلب رہے۔ اس کے بر عکس تیرے قبر اور غیظ وغضب کی نہ تو انسان تاب لا سکتے نہ ان میں اسے برداشت کرنے کی ہمت اور سکت ہے گویا جس طرح میدان کار زار میں آگے بڑھ کرموت کی آئکھوں میں آئکھیں اور سکت ہے گویا جس طرح میدان کار زار میں آگے بڑھ کرموت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر کارنا ہے انجام دینا برکسی کے بس کی بات نہیں ہوتی 'اس لیے اے ہمارے رحیم ورحمٰن رب! ججھ سے ہم تیری رحمت ہی کے طلب گار ہیں' تیرے لطف وکرم ہی پر ہماری نظر ہے۔

چیزے دیگر ہست با ہر ذرہ در کائنات آل بہ پردہ کیست بنگر اندرال کس زن تو چنگ (کائنات کے ہرذرے میں کوئی اور ہی چیز کار فرما ہے۔ ذرا سوچو اورغورے تم دیکھو۔ پردے میں جو ہے اے حاصل کرنے کی کوشش کرد)۔

کا نئات کے ذریے ذریے ہے لے کر ارض وسا اور جو پچھان کے مابین ہیں۔ سب
کے اندرکیا چیز ہے مس کے جلو ہے ہیں۔ ان سب کی روح اور جان کون ہے ؟ بیسب کس
کے تابع فر مان ہیں۔ کون ہے جو ان سب پر بلا شرکت غیر ہے حکمران ہے۔ قر آن مجید میں
متعدد مقامات پر آیا ہے کہ ارض وسا کی مملکت خدا کی ہے۔ ارض وسا میں سب اس کے لیے
ہے اور ''کا نئات کی ہر شے اس کے قوانین کے سامنے جھی ہوئی ہے۔'' (۱۸۰:۳) ای سیاق و
سباق میں شعر میں اس امرکی وعوت دی گئی ہے کہ جو اس کا نئات میں روح روال ہے۔ اس
کے بارے میں غور وخوض ہے کام لیا جائے اور اس کی متابعت اختیار کی جائے۔

(I)

من زبان قال دارم او زبان حال را از دل مجروح نے بشنو تو نے از نماؤ و جنگ (میں زبان حال رکھتا ہوں اور وہ زبان حال کا مالک ہے۔تم بنسری کے دل مجروح آواز سنونہ کہ بنسری کی )۔

اس شعر میں صوفیانہ اصطلاحات میں بات کی گئی ہے کہ میں تو صرف فلاہری باتوں پر فظر رکھتا ہوں فلاہری باتوں ہی کا ماہر اور ان پر بات کرنے والا ہوں جبکہ وہ مجذوب ہونے کی حالت میں زبان حال کا مالک ہے۔ اس لیے تم یہ نہ دیکھو اور محسوس کرو کہ یہ آواز جو بنسری حالت میں زبان حال کا مالک ہے۔ اس لیے تم یہ نہ دیکھو کہ اس بنسری کی آواز کا اصل منبع ہے پیدا ہورہی ہے بیاس خالی خولی نے کی آواز ہے بلکہ دیکھو کہ اس بنسری کی آواز کا اصل منبع تو اس کا مجروح اور خمی دل ہے۔ گویا ظاہری حال کے بجائے حال لیعنی جواحوال حقیقت بوتی ہے وہ اہم اور قابل ذکر ہے۔

خوردہ ام ہے چیتم مخمورم بہ بیں و سر برآر کہ خمار بادہ دارد باشد او مخمور نگک (میں نے شراب پی ہے ادر میری مخمور آئکھیں جو ہیںتم انہیں دیکھوشایداس طرح تم اس سرکو پالؤ کیونکہ شراب پینے والا تو نشے میں مجبور اور معذور ہوتا ہے )۔

اے دوست میں نے تو شراب عشق حق نوش جاں کر رکھی ہے۔ اس سے میری کیفیت ہیں اور ہو چکی ہے۔ اس شراب کا خمار میری آنکھوں سے ظاہر ہور ہا ہے۔ اے دوست! تم میری آنکھوں کے اس خاص خمار اور مستی کو دیکھو۔ شایدتم اس طرح سے کسی حقیقت کا راز پاسکو۔ اپنی اس حالت میں میں تو پچھنہیں بتا سکتا اور نہ جھنے ہوش ہی ہے۔ میں نے تو شراب پی رکھی ہے اس لیے میں نو فرد ملوث ہوں۔ میں پچھ اظہار کرنے کے نہ تو تا بل ہوں نہ اس اظہار پر تا در ہوں۔ جھنے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ تم جو اس سے بچے ہوئے ہو ایک شخص غیر ملحق تو در ہوں۔ جھنے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ تم جو اس سے بچے ہوئے ہو ایک شخص غیر ملحق مونے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سے جھا نک کر دیکھو شاید کسی خفیدراز کو جان سکو یا صرف محسوس ہی کرسکو کہ میری حالت اور کیفیت کیا ہے!

(1)

ریخت ساقی جام بادہ در دہان جہان سخی کم نشد مستنی آل می از دل او بیچ رنگ (ساقی نے محی الدین کی جان کے منہ میں جام عشق ڈال دیا ہے۔اس سے اب اس کی جومستی اور سرمستی ہے وہ کی طور کم نہیں ہوگی )۔

اے میرے دوست! از راہ کرم ولطف اس ساقی حق نے خود ہمیں (لیعن می الدین کو) جام عشق پلا یا بلکہ اس نے تو ہماری جان کے منہ کو کھول اس میں جام بادر گویا ڈال دیا ہے۔ اس نے یہ جام خود انڈیلا ہے۔ اس وقت ہم بے بس اور بے ارادہ تھے اور اب صورت حال یہ ہو چکی ہے کہ اس جام وحدت سے جو ستی اور خمار ہمیں میسر آیا ہے وہ کسی طور کم ہوئی نہیں رہا۔ بلکہ اب تو ہماری خواہش اور آرزو یہی ہے کہ یہ سے سرخوشی اور مستی سدا ہم پر وارد

رہے۔ ہم اس سے ایک لمحہ کے لیے بھی علیحدہ نہ ہون۔ اور اس نشہ خاص میں کسی بھی لمحہ کی واقع نہ ہو۔ اس کے بغیر ہمارا ایک بل بھی نہ گزرے۔ اور بیہ کوئی جمھ اسکیلے ہی کی رائے اور طلب نہیں بلکہ ہر عاشق صادق سداعشق البی کا جام نوش جاں کر کے اس کی مستی ہی میں رہنے کا طلب گار ہوتا ہے۔

## غرال الله

نامه دارم سیه تر از شب تاریک رنگ باوجود از تو نیم نومید یار ب آیج رنگ

(اگر چہ میرا نامہ اعمال سیاہ رات ہے بھی زیادہ تاریک ہے۔ اس میں نیک اعمال مو جو دنہیں ہیں۔ اس کے باوجود یا رب! میں تیری رحمت ہے کی طور بھی نامید نہیں ہوں)۔

ام میرے پروردگار! میں بے حد گنا ہگار ہوں۔ میرا اعمال نامہ گنا ہوں ہے بھرا ہوا ہے۔ میرے برے اعمال بے شار ہیں۔ ان کے باعث نامہ اعمال کالی رات ہے بھی زیادہ سایہ ہو چکا ہے۔ گنا ہوں کی اس قدر کثر ت اور زیادتی کے باوجود اے میرے رب کریم میری نظر تیرے عفو و درگز ر پر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو سب سے بڑا غفار اور غفور الرحیم بھی ہوتی نظر تیرے بندوں کے گنا ہوں کے بخشنے کے لیے بڑا وسیح وامن غفران رکھتا ہے۔ اس لیے میرے پروردگار میں مایوس نہیں ہوں۔ میری نظر آپ کی بے پایاں رحمت پر ہے اور آپ کے وعدے پر بھی کہ اے لوگو! مری رحمت سے نا امید نہ ہو۔

P

از سیہ روئی بہ محشر یادم آمد نیم شب روئے زرد خولیش راکردم بہ اشک سرخ رنگ (ببآدهی رات کے دقت مجھے محشر میں اپنی سیاہ روئی کا تصور سامنے آتا ہے تو میں اپنے زرد چبرے کورورد کرخونیں اشکوں ہے سرخ کرلیتا ہوں)۔ رات کا وقت واقعی ایک طرح سے محاسبے اور غور وخض کا بھی وقت ہوتا ہے۔ تنہائی اور

یک سوئی کے اس عالم میں انسان ایک حقیقت پندی کے ساتھ کام لیتا ہے اوراس کا غور و
خوض اے اکثر سیج صورت حال ہے آگاہ کرتا ہے۔ اس وقت جب انسان اپ اعمال پر نظر
کرتا ہے تو اے اپنے کیے کرائے کا احساس ہوتا ہے۔ شاعر بتا رہاہے کہ جب رات کے اس
سے میں یہ تصور لاتا ہوں کہ میں محشر کے میدان میں اپنے گناہوں کے سبب روسیاہ ہوکر
جارہا ہوں 'تو اس کے بعد میں ندامت اور پچھتاوے میں خونیں اشکوں سے اپنے پڑم ردہ
چبرے کوسر خ کر لیتا ہوں۔

P

یک نظر سوئے من قلبے برآید کارمن تا نماند در دل زنگار خوردہ نی زنگ

(میرے پروردگار! آپ کی نظر کرم اگر میرے قلب پر بھی پڑ جائے تو یہ کارآمد بن جائے اور میراکام بن جائے۔ اس طرح میرے زنگ خوردہ دل کا سب میل کچیل اتر جائے گا)۔

اے میرے پروردگار آپ کی عنایات اور نوازشات پر ہی میری نظر ہے۔ میری حالت ایک ناقص سکے اور بے کارشے کی می ہے۔ اس لیے اگر آپ کی نظر کرم ولطف ہو جائے تو میرا مغموم نا آسودہ اور دل بے قرار پر پڑ جائے تو اس سے میرا کام بن جائے اور میرے دل کی ساری کدور تیں اور ذیگ دور ہو جا کیں۔ اے میر ے رب الرحیم میرے زنگ خورد اقلب حزیں کے تکدر اور ذیگ اور دنیاوی میل کچیل اور آلائشوں سے صرف تیری نظر کرم ہی صاف اور پاک کرکتی ہے۔

یارب ایں بارامانت بس گراں وچوں کنم مرکمم از حد بروں بے طافت وزارست ولنگ (یارب ایدامانت کا بوجھ جو جھ پر ڈالا گیا ہے بہت بھاری ہے۔ میں ناتواں ہوں۔ میں کیا کروں۔میری سواری بہت کمزور ٔ لاغر اور لنگڑی بھی ہے )۔

انسان اپنے پروردگار کے حضور یول عرض کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار! امانت کا وہ بوجھ جو آسانوں نرمین اور پہاڑوں نے اٹھانے سے پہلو تہی کی اس بوجھ کو میں نے بطور انسان اٹھا لیا۔ (۲:۳۳ )۔ یہ بوجھ بلاشبہ میری ہمت اور واستطاعت سے بہت زیادہ اور وزنی ہے۔ گر مجھ پر بہت بڑی امانت عظیمہ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن میرے رب کریم! میں وزنی ہے۔ گیا میری سواری بہت اور کمزور بے طاقت اور نجیف و نزار ہے۔ یہی نہیں وہ ناتوال بھی اور لنگڑی بھی ہے۔ اس حالت میں میرا سہار ااور مددگار آپ کی رحمت کے سوااور کون ہوسکتا ہے۔

(4)

اے مسلماناں بدیں کردار گر آیم بدید بت پرستاں از مسلماناں ہمی دارند ننگ (اےلوگو!اگر میں کل روزمحشراپنے اس کردار کے ساتھ ظاہر ہوا تو میرے اس کردار پر بت پرستوں کومسلمانوں سے شرم آئے گی)۔

اس شعر میں مسلمانوں کی عام روش کی بات کی جارہی ہے کہ وہ سب ظاہری طور پراور نام کے تو مسلمان ہیں ہی کیکن ان کے اعمال و افعال اور سرگرمیاں سراسر بت پرستوں والی ہیں کیکن افسیار نہیں کی ہے لیکن ہیں افسوس اور جیرت ہے آگر چہ سلمانوں نے بنوں کی پرستش کرنا اخسیار نہیں کی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے کئی بت اور معبود ان باطل بنار کھے ہیں۔ اور اس ساری لاعلمی اور جہالت میں کل کوحشر کے ون جو ہماری مسلمانوں کی حالت ہوگی اس پر تو بت پرستوں کو ہمی شرم آئے گی۔ اس شعر میں مصنف نے اپنے بجز واکسار سے مسلمانوں کی حالت زار کو خوب بردھاج میں کراس لیے بیان کیا ہے تا کہ اصلاح کا پہلونکل سکے۔

T

چوں نہ بینم نیج گہد ندبیر خود درکائنات روئے خود مالیدم اندر پائے ترساؤ فرنگ (یہ بھی کیا صورت تھی کہ جب میں نے کائنات میں اپنی تدبیر کو کارگر ہوتے ہوئے نہ و یکھا تو اپنے چہرے کو ملتا ہوا ترسا اور فرنگ کے پاؤں پڑ گیا)۔

(اپنی دول ہمتی ' ہے عملی اور بدتد ہیری کے باعث جب میں پے بہ پے ناکامیوں سے دوچار ہونے لگا ، جب میر ہے منصوبے اور حکمت و دانائی ناکافی اور ہے کار ہونے لگی تو میں اپنی تد ابیر کی ناکامیوں اور کم دور یوں کا جائزہ لیتا اور جس صحیح راہ ہے بھٹکا تھا۔'' اناللہ وانا الیہ راجعون' کے اصول کے تحت دوبارہ اس راہ پر آ جاتا۔ لیکن بد قشمتی یہ ہوئی کہ میں اغیار اور غیر مسلموں کی راہوں پر ہولیا۔ میں نے اپنے ارادوں کے فشخ ہونے کے باوجود اللہ تعالی کی جانب رجوع کر کے اصلاح نہ کی بلکہ تقلید اغیار کا شکار ہوگیا۔

گرخدا گوید چہ آوردی برائے ما ز خاک روئے گرد آلود خود بنمائم اندر گورِ ننگ (اگرخدانے پوچھا کہ میرے لیے دنیا سے کیالائے ہو۔ تو میں ننگ و تاریک قبر میں سے اپناگردآلود چبرہ دکھادوں گا۔ کہ میرے پاس یہی سوغات ہے)۔

اس شعر میں ایک بار پھر انسان کی فروتی عاجزی اور خاکساری کی بات کی گئی ہے کہ اگر

پروردگار عالم بھی سے بید دریافت فرمائے گا کہ اے میر بندیا ہوں نے دنیا میں اتنی زندگی
گزاری ٹو اپنی من مانیوں سے اور اپنی خود مختار یوں سے جو تیر بے بس میں تھا وہی کرتا رہا۔
لیکن چونکہ تھے بالآ خرمیر ہے ہی پاس آنا تھا۔ اس لیے اب بتاؤ اس دنیا میں میر بے لائق اور
میر سے لیے کیا لے کر آئے ہو۔ تو اس جواب پر میر سے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا دامن تو
تیکیوں اور بھلا ئیوں سے خالی ہے۔ اس ندامت بدحالی اور خست و خفت میں میر سے پاس اس
کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں قبر میں سے اپنا گردوغبار میں اٹا چیرہ ہوا نکال کر اپنے رب الرحمٰن کو
دکھا دوں اور اقرار کرلوں کہ میر سے پاس اس گرد آلودرو نے پر مڑدہ وکی سوااور پچھ نہیں ہے۔

صلح کن یارب بمن اندم که در خاکم نهند باگدائے عاجزے سلطان کجا کردست جنگ (اے میرے رب کریم! میری درخواست ہے کہ جب میں قبر کی خاک میں رکھ دیا جاؤں تو میرے ساتھ صلح کر لیٹا۔ تو عظمت والا ہے میں عاجز و بے کس ہوں۔ بادشاہ تو کسی گدا گر کے ساتھ جنگ نہیں کرتا )۔

اس شعر میں بھی انسانی عابزی کی ایک اورطرح سے تصویر کشی کی گئ ہے کہ اسے میر سے رہا الرحیم وکر یم تو بہت بڑا شاہنشاہ بلکہ احکم الحاکمین ہے۔ تیر سامنے میری عابزی اور مسکینی کی کوئی جانہیں ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ جب میری موت کے بعد میر سے دوست احباب اور اواحقین ججھے قبر میں ڈال جا کیں تو اس وقت میر سے رب کریم جھ پر اپنا رحم کرنا۔ مجھے معاف فرما دینا اور میر سے ساتھ اپنی رحمت بے پایاں کے طفیل صلح کر لینا۔ میں تو ایک ادنی عاجز اور ناچیز بندہ ہوں اور سب سے شبنشاہوں سے بڑا اور سب عظمت والے عالموں سے بڑا اور مواز نہ ہی نہیں بنآ۔ اس حاکموں سے بڑا اور مواز نہ ہی نہیں بنآ۔ اس کے کہتھی کوئی بادشاہ اپنے اور فی مقابلہ تو کہا تیر سے سامنے کھڑا ہونے کے بھی لائی نہیں کرتا۔ انسان تیر سے ساتھ مواز نہ و مقابلہ تو کہا تیر سے سامنے کھڑا ہونے کے بھی لائق نہیں

(9)

رحمونت باغیست پر نعمت منم طواف او از چنال باغے تہی بیروں نخواہم بروچنگ (اےاللہ! تیری رحمت تو نعمتوں سے بھراہوا ایک باغ عظیم ہے۔اور میں اس کے طواف کررہا ہوں۔ میں اس باغ سے ہرگز خالی ہاتھ نہ جاؤں گا)۔

اے ارحم الراحمین! تو رب الرحم الرحیم ہے۔ تیری رحمتیں بے صدد حساب ہیں۔ وہ حساب اور شارے باہر میں۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اے پروردگار! تیری رحمتیں تو انعامات و اگرامات سے معمور ایک بہت بڑا باغ ہیں۔ اس کے اندر جوانعامات ہیں ان کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اے میرے رب رحیم! مجھے، یہ بھی یقین اور میراایمان ہے کہ یہ ساری کی ساری رحمتیں تو نے اپنے بتدوں ہی کے ۔ لیے مخصوص رکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے میرے اللہ! میں اس باغ کا مسلسل طواف کر رہاہوں۔ میری درخواست اور آرز واور التجا ہے جھے اپنی رحموں سے محروم نہ رکھنا۔ میرامجھی دامن اپنی بے پڑا رحمتوں سے بھردینا۔

کور ہستند آل کہ نومیدم کنند از رحمت برمن بے چارہ رحمت کن خدایا بے درنگ (میرےرجم دکریم اللہ!وہ لوگ جو مجھے تیری رحمت سے ناامید کرتے ہیں وہ اندھے ہیں۔اے میرے رب رجیم! مجھ بے چارے پر بلا تاخیرا پی رحمت فرما)۔

اے میرے رب الرحمٰن الرحیم! وہ لوگ جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں 'جو ہمیں تیری رحموں سے میرے دو بین 'جو ہمیں تیری رحموں سے دورر کھنے کا باعث بغتے ہیں۔ جو ہمیں تیری رحموں کے بجائے مایوی سے دو چار کرتے ہیں۔ اللہ وہ لوگ تو سراسر اندھے اور ظالم ہیں۔ وہ بے شعور ہیں بلکہ وہ تو جانوروں سے بھی اسفل ہیں۔ انہیں تیری رحموں کی وسعوں اور فراوانیوں کی خبر ہی نہیں ہے۔ جانوروں سے بھی اسفل ہیں۔ انہیں اندھے اور برقسمت ہیں۔ اے پروردگار! تو سب سے براا وہ آسموں کے نہیں بلکہ دل کے بھی اندھے اور برقسمت ہیں۔ اے پروردگار! تو سب سے براا رحم کر میم اور رحمٰن ہے۔ تیری رحموں کا کوئی شار نہیں ہے۔ جھے اپنی بے پناہ رحموں سے فعال رحم کر میم اور رحموں ہی کا طلب گار ہوں۔

اے خدا از لطف خود کن تو سپرداری مرا زانکہ نیکاں مریداں را می زنند تیرو خدمگ

(اے خدا! میری دعا ہے کہ روزمحشر تیرا لطف و کرم میری ڈھال بن جائے۔ کیونکہ اس روز نیک لوگ بروں پرطعنہ زن ہوں گے اورطعنوں کے وہ تیر چلا کیں گے )۔

یہاں پر ایک بار پھراس انسان کی حالت بیان کی گئی ہے جس کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا۔ قیامت کے دن کے حوالے سے بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے اس روز نیکو کارلوگ اپنی خوش نصیبی پر فخر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گنامگاروں پر طعن وتشنیع کے تیر چلائیں گے۔ ای تناظر میں اے اللہ میں تو گناہ گاو ہوں۔ میرے پاس نیکیوں کا مرمایہ نہیں ہے۔ میرے اللہ! میری درخواست ہے کہ تیری میرے مقدر میں جنت کی نعتیں ہوں گی اس لیے میرے اللہ! میری درخواست ہے کہ تیری

رحمت ہی میرے لیے میری سپر اور ڈھال بن جائے جو مجھے نیک لوگوں کے طعنوں کے بانون مے محفوظ رکھے اور میں تیروں ہے بچارہوں۔

P

لحی چوں در مو سفیری دید گفت آه و در لغ نامه داریم سیه تر از شب تاریک رنگ

(محی الدین نے جب اپنے بالوں میں سفیدی دیکھی تو معلوم ہوا پیری چھا چکی ہے تو اس نے بے در لیخ کہا کہ افسوس میرا نامہ اعمال تو تاریک رات سے بھی زیادہ سیاہ ہے لیکن میرے بال سفید ہوگئے )۔

یہ ایک تنبیبی قتم کا شعر ہے۔ اس میں بتایا جارہا ہے کہ انسان اس و نیا میں اپنی مون میں اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے زندگی بسر کیے جارہا ہے۔ وہ آخرت کی فکر اور اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کو بھولا ہوا ہے۔ اس طرح شب وروز گزرتے ہوئے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بال سفید ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اے انسان افسوس ہے تجھ پر تیرا اعمالنامہ تو بدیوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے۔ بلکہ وہ تو اندھیری رات سے بھی زیادہ تاریک ہے۔ لیکن تیرے سرکے بال سفید ہیں۔ اے انسان تو نے بھی اپنی آخرت اور نامہ اعمال کی سیابی کی فکرنہ کی کیکن تو موت کی گود میں جانے والا ہے۔ اس لیے تجھ پر افسوس ہے صدافسوس ہے۔

رد نف\_ل

غرال الله

تیر او پیوستہ می خواہم کہ آید سوئے دل لیک می ترسم شور پیوستہ در پہلوئے دل (میں جاہتا ہوں کہ اس کا تیر سیدھامیرے دل میں گئے۔لیکن خدشہ ہے کہ ریہ کہیں اور

ادھر اوھر پہلوئے ول میں ندلگ جائے )۔

میری آرزو اور خواہش یہ ہے کہ میرے محبوب کا تیرسیدها میرے دل ہی میں آگر پوست ہو۔ یہ تیر تو میرے محبوب کی جانب سے ایک تخذ اور میرے لیے نعمت ہوگا۔ دوست کے تخفے کوتو دل و جان سے قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یار کی اس دولت کو میں دل ہی میں آگر لگے اور و ہیں پر ہمیشہ کو میں دل ہی میں آگر لگے اور و ہیں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوجائے۔ لیکن خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ تیرمیرے دل کے بجائے ادھر ادھر پہلوئے دل میں لگ گیا تو یہ گویا یار کے تخفے کی نافذری ہوگی۔ میں اس گتا فی سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر محبوب کے تیرے مراد اللہ کی نظر بھی ہے۔

(P)

دل زمن گم گشتہ اکنوں روزگارے شد کہ من گرد کویش در بدر گردم بہ جبتجوئے دل (میرا دل کم ہوگیا ہے۔ ندمعلوم کہاں اور کدھر ہے وہ! عرصہ بیت چکا ہے کہ اسے تلاش کرنے کے لیے کوئے یار کے اردگر داور در بدر پھر رہا ہوں)۔

اے دنیا والو! میرا بے تاب دل کہیں گم ہوگیا ہے۔ میں ایک عرصہ ہے اس کی تلاش میں ہوں۔ سرگرداں اور مارا مارا پھرر ہا ہوں۔ اور اب تو میں اس کو ڈھونڈ نے کے لیے محبوب ک گل تک پہنچ چکا ہوں۔ اس لیے ہی میں کوئے بیار کے ارد گرد پھر رہا ہوں اور در بدر آوارگی کی حالت میں بے ٹھکا نہ ہوکر دیوانہ واراپ دل کو کھوج رہا ہوں۔ میرا دل عشق الجی میں جکڑا گیا ہے۔ اس لیے اب مجھے کچھ ہوش نہیں کہ میں کہاں ہوں اور میرا دل کہاں ہے۔

P

گل رخال را باید از غنچ وفا آموختن کو به بلبل تادم آخر نماید روئے دل (گل رخوں کو چاہے کہ وہ غنچ ہے وفا کا سبق سیکھیں کہ وہ تو آخر دم تک اپ دل کا چہرہ اپنے محبوب بلبل کو دکھا تا رہتا ہے )۔ حسینوں 'مہ جبینوں اور گل رخوں کو اگر چہ وفا ہے کوئی سروکارنہیں ہوتا' لیکن اس کے باوجود انہیں چاہیے کہ وہ شگوفوں اور غنچوں ہے وفا کے آ داب اور قرینے سیکھیں اور ان غنچوں اور پھولوں پر بلبل سے چھپاتے نہیں بلکہ بلبل کو بدستور وہ اپنا چہرہ دکھاتے رہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے بڑے لطیف شاعرانہ خیال کوسمویا ہے۔معثوق کے دبمن کو بھی غنچہ ہی کہا جاتا ہے۔

(1)

گرسگ کولیش کند د بوانگی نه بود عجب چول دل من ہم دمش بود اور گرفتہ حوئے دل (اگر کوئے یار کا کتا د بوانہ ہوگیا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ وہ تو ہمارا ساتھی ہے ہمارے ساتھ رہا ہے۔ چونکہ میرا دل اس کا ہم دم ہے۔ ای لیے اس نے میرے دل کی عادت کوا بنالیا ہے )۔

اس شعر میں اس خیال کو سمویا گیا ہے کہ کوئے یار اس آبا گردیوانداور پاگل ہو چکا ہے تو یہ جرت اور تیجب کی بات نہیں ہے۔ وہ سگ کوئے یار تو نیر اساتھی اور میرا رفیق ہے وہ بھی میری ہی طرح میرے یار کی گلیوں میں آورہ گردی کرتا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس مجبوب کے عشق میں میرا دل دیوانہ پاگل اور وارفتہ ہو چکا ہے اس لیے کوئے یار کے کتے نے بھی میرے دل دیوانہ پاگل اور وارفتہ ہو چکا ہے اس لیے کوئے یار کے کتے نے بھی میرے دل دیوانہ پاگل اور وارفتہ ہو چکا ہے۔ ہمرم اور یار پر دوست کارنگ میرے دل کی خوے دیوانگی اپنا کی ہے اور دیوانہ ہو چکا ہے۔ ہمرم اور یار پر دوست کارنگ دیوانہ ہوا ہے۔

آتش از عبرت زنم خلوت سرائے بینہ را گر بود آنجا بجو درد تو ہم زانوئے دل (اپے دل کے خلوت کدے میں اگر میں تیرے درد کے سواکس اور کو بٹھاؤں تو میں غیرت کے ساتھ اس خلوت کدہ کو آگ لگا دون گا)۔

بتایا جارہا ہے کہ اے میرے محبوب میرے دل کے خلوت خانے میں صرف تو ہی تو ہے۔ ہے۔ میری گوشہ نشینیوں کا ساتھی تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہی نے میری تنہائیوں اور عزلت گزینیوں کو سجا رکھا ہے۔ میرا خلوت خانہ صرف تیرے ہی لیے وقف ہے اور اس میں میرے ہمراہ صرف تو ہی ہوتا ہے۔ اس خلوت مرائے کو تیرے درد نے مزین اور آ راستہ کر رکھا ہے۔ اس لیے اب تو میں میسوچ بھی نہیں سکتا کہ تیرے غم اور درد کے علاوہ کوئی یہاں براجمان ہوسکتا ہے۔ اب اگر میرے درد و الم کے سواکوئی اور دوسرا ہوگا تو غیرت کی وجہ سے میں اس خلوت کدہ کو آگر کا کر خاکمتر کر ڈالوں گا۔

T

اے پری رویاں دل تھی بدست آرید باز ورنہ تا محشر نخواہد کرد گفت و گوئے دل (اے پری وش حینو! محی الدین کا دل واپس کر دو۔ ورنہ بیمحشر تک اپنے دل کی کوئی گفتگونییں کرےگا۔اس کا ذکرنہیں کرےگا)۔

اے پری جمال خو بروحینو! تم نے میرا دل لے رکھا ہے۔ میرا دل تہمارے حسین و جمیل ہاتھوں میں قید ہے۔ اس کے بغیر میں تڑپ رہا ہوں میرا دل تہمارے قبضہ میں ہے اس کے جدا ہونے کے بعد میں توصرف ایک خالی قالب کی صورت میں رہ گیا ہوں۔ اس لیے اس لیے اس کے جدا ہونے کے بعد میں توصرف ایک خالی قالب کی صورت میں رہ گیا ہوں۔ اس لیے اس حسن و جمال کے جمعہ واپس لوٹا دو۔ یہ آپ کی بہت بڑی مہر بانی اور نوازش ہوگی۔ اور ہاں یہ بھی ہے کہ اگر تم میرا دل مجھے واپس نہیں کرو گے تو پھر میں اس لائق ہی نہیں رہوں گا کہ میں روز محشر تک بھی اس دل کی بات کر سکوں۔ ول کے بارے میں مدام خاموش ہوکر رہ جاؤں گا۔

#### غر·ل 👁 آ

کے بود آیا کہ بنمائی جمال با کمال زندہ گروند ماہیان مردہ از آب زلال (وہ کون سالحہ ہوگا کہ جب تو اپنا جمال با کمال دکھائے گا'اور اس سے تو مردہ مجھیلیاں بھی دیدار کے ٹھنڈے یانی سے زندہ ہوجائیں گی)۔

وہ کون ساموسم 'کون سا دن اور کون سالحہ ہوگا کہ جب تو حسین مہ جیس اپنا جمال با
کمال ہمیں دکھائے گا۔ تیرا جمال با کمال بڑا ہی ججونما ثابت ہوگا۔ اس سے تو گویا یوں ہوگا کہ
تیرے دیدار کے صاف اور شیر ہی پائی سے مردہ ہو جانے والی مجھلیاں بھی زندہ ہو جا کیں سہ
تیرے پر جمال حسن کے دیدار کا اعجاز ہوگا کہ اس سے مردوں کو بھی دوبارہ جان مل جائے گی۔
ہم کہ جو عاشق ناصبور' ہیں جو مدام گریے کناں رہتے ہیں' اور اپنے لاشے خود اپنے سروں پر
اٹھائے پھر رہے ہیں' تیر۔ حسن کے دیدار کے اعجاز سے ہم بھی زندوں ہیں ہو جا کیں گے
اور قلبو سے مردہ ہیں بھی جان آ جائے گی۔ بحوالہ تصوف اس شعر میں لقائے ربی کی جانب بھی
اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سے تو ''اس دن بہت سے چیرے ہشاش بشاش ہوں گے اور اپنے
اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سے تو ''اس دن بہت سے چیرے ہشاش بشاش ہوں گے اور اپنے

T

در جہنم خوش تواں بودن اگر یکبار تو در ہمہ عمر آئی و برسی وگوئی جیست حال ؟ (اگرتو جہنم میں صرف ایک بار ہی آگر ہم سے پوچھ لے کہ ہم کس حال میں بین تو ہمارے لیے وہاں جہنم میں رہنا اُر انہیں گھے گا بلکہ باعث خوشی ہوگا ہم آسانی سے وہاں رہیں کے )۔

اے مارے محبوب حقیق ! تو مارے مال سے خوب واقف ہے اگر ہم جہنم میں بھی

ہوں گے تو ہمیں اس کی پرواہ اور فکر نہیں ہوگ۔ اس لیے اگر ہمیں یہ یقین ہوجائے کہ تو ہمیں اس ہمارے جہتی ہوجائے کہ تو ہمیں اس ہمارے جہتی ہوگا۔ آپ کی اس احوال پری پرہی ہم خوشی کیفیت میں ہیں تو بہی آپ کی بہت بردی مہر بانی ہوگی۔ آپ کی اس احوال پری پرہی ہم خوشی سے بھولے نہیں سائیں گے کہ ہمارے حبیب نے ہم سے ہمارا حال پوچھا ہے۔ اس احوال پری سے ہمیں آپ سے اپنی نسبت کا احساس وادراک ہوجائے گا' اور یہ بھی خاطر جح رہے گی کہ آپ ہمارے دوز خ کے مسکن کے احوال کوخوب جائے گا' اور یہ بھی خاطر جح رہے گی کہ آپ ہمارے دوز خ کی سک اور آسان ہوجائے گا۔ ہمیں دوز خ کی آگ اور تمیش کے خہیں ہمیں آپ کے گا۔

P

در قیامت حشر راحاجت بہ گفخ صور نیست آید ازہر گور خلق مردہ از بوئے وصال (قیامت کے موقع پرحشر میں مردوں کو قبروں سے اٹھانے کے لیے صور پھو کلنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیونکہ بوئے وصال حق ہی ہے مردہ مخلوق اپنی اپنی قبروں سے باہر آجائے گی)۔

بحوالہ نفخ صور اور مردوں کے جی اٹھنے کے بارے میں قرآن مجید میں اس طرح ہے ارشاد باری موجود ہے کہ'' پھرا یک صور پھونکا جائے گا اور وہ (لوگ) یکا کی و نا گہاں اپنی قبروں ہے اپنے پروردگار کے حضور حاضری کے لیے، دوڑ پڑیں گے۔'' (۱۳۳۵) ۔ اس صورتحال کواکیہ، عاشق کی زبانی یوں بیان کیا گیا ہے کہ اے مالک روز جزا! اس روز معرکہ محشر میں نوگوں کے لیے صور اسرافیل پھو تکنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ مرد ہے زندہ ہو جا کیں ۔ بلک صورت حال تو یہ ہوگی کہ اللہ کی ساری مخلوق تو اتھا ہے ربی کی خوشی میں جسے بوئے وصال اللہی بھی کہا گیا ہے اے محسوس کر کے ہی قبروں سے اٹھ جیٹھے گی۔ اس ضمن میں کہلوگ لقائے ربی کے منتظر ہوں گے یوں ارشاد باری ہے کہ'' یہا بلل ابیان اپنے رب سے ملنے والے ہیں' ان کے سینے تو علم وعفران ہے روشن ہیں ہے'' (19:14)

# خانه عاشق ولست و آل چنال پرشد ز دوست کال چه غیر دوست بست این جا نمی یابد مجال

(عاشق کا گھر تو اس کا اپنادل ہوتا ہے۔اس کی ساری کا نئات دل ہی ہوتا ہے۔اور سیر گھر اس کے دوست سے اس طرح سے معمور ہے کہ اب اس میں کسی اور کے لیے گنجائش ہی باقی نہیں ہے )۔

عاشق صادق کاسارا دارومداراس کے دل پر ہوتا ہے۔ یہی اس کارہنما اور یہی اس کا رہنما اور یہی اس کا رہبر ہوتا ہے۔ دل عاشق ہی اس کے لیے جائے سکون وامن ہوتا ہے اور وہی اس کا اول و آخر گر ہوتا ہے۔ عاشق ہمرصورت بحوالہ اپ عشق کے اپنے محبوب کی محبت کی میزبان بھی ہوتا ہے۔ وہ الفت حبیب کا مہمان دار ہوتا ہے۔ بتایا جارہا ہے کہ عاشق کا خاند دل دوست کی محبت ہے بعر پوراور معمور ہو چکا ہے۔ اس لیے اب اس خاند دل عاشق میں دوست کے علاوہ کی غیر کے لیے نہ تو جگہ ہے اور ضرورت ہی ہے۔ عشق اللی کے ناتے سے اب بیدل محبت رضانی سے معمور ہو چکا ہے۔

**(\( \( \) \)** 

گر سر مونے شور فردوس اعلیٰ رشک او گغید اندرخانهٔ عاشق ' بود امر محال (اگر عاشق کے دل میں فردوس کے بارے میں بال کے برابر بھی رشک پیدا ہوتو ہے گویا ایک امر محال ہے )۔

فردوس اعلیٰ بہشت کا ایک بہت بلند اور مرتبے والا طبقہ اور درجہ ہے۔ یہ باغات اور گلتانوں کا مقام ہے۔ اس میں امن وسکون اورانساط وراحت کی لاکھوں نعتیں موجود ہیں۔ بعض تفاسیر کے حوالے جنت الفردوس ہی بہشت کا مقام اولی و اعلیٰ ہے۔ فردوس میں اہل جنت کے انعامات واکرامات ان گنت اور لا تعداد ہیں۔ دنیا کے عام لوگوں کے لیے اس سے بری نعمت اورانعام الی اور کیا ہوسکتا ہے۔ لیکن عشاق حقہ اور محبوب حقیقی کے طالبانِ صادق کے لیے اس فردوس اعلیٰ کی پرکاہ جنتی بھی اہمیت نہیں ہے وہ بال کے سر کے برابر بھی اس کی پرواہ اور طلب نہیں رکھتے۔ان کی طلب و آرزوتو صرف لقائے اللی اور وصال حق ہی ہے۔ اوراگر کوئی کہتا ہے کہ انہیں فردوس اعلیٰ کی کوئی خواہش یا تلاش دجیتو ہے تو بیدخیال باطل اور امر محال ہے۔

(F)

کشتگان نعره زنانند نیج دانی کیست آن؟ برکشنده نیج نه رکشته را باشد وبال

ا تیرے کشتگان نعرہ زنی کررہے ہیں اور بیدان کاحق ہے کہ نعرے لگا کیں۔معلوم ہے ان کا نعرہ کیا ہے؟ ان کا نعرہ بیہ ہے کہ قاتل پر کوئی الزام نہیں ہے۔ساراالزام تو اسی مقتول ہی کا ہے)۔

عشق اللی کی وارقی اور عروج عشق کی می حالت میں بٹایا جارہا ہے کہ اے محبوب حقیق!

تیرے مارے ہوئے تیرے قتل کیے ہوئے اور تیری محبت میں ذیح ہونے والے عاشقان
مفتون مسلسل نعرہ زنی کرتے جارہے ہیں۔ ان کی بینعرہ زنی گویا زاہد کی شبیع کی طرح ہے
اوروہ اس حالت میں جونعرے لگارہے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو مذبوح اور مقتول حالت میں بھی
اقرار کررہے ہیں کہ ہمی کشتگان حق ہی دراصل قصوروار ہیں۔ اس میں ہمارے قائل کا
کوئی عمل وخل نہیں ہے۔ ہم ہی اس جرم کے مجرم ہیں۔ قائل محبوب تو سراسر بے دوش ہے۔
اس پرکوئی الزام نہیں ہے بلکہ ہر سزا اور عقوبت اور قبل و غارت گری کے ہم ہی موجب تھے
اور ہم ہی لائق قبل شے۔

از سر دنیا برائے دوست مگرشتی چہ سود ؟ سہل باشد درگرشتن از شریک پیرزال (تم نے دوست کی خاطر دنیا کوچھوڑ دیا'اس پرفخر دغرور کیوں؟ بید نیا تو ایک پھونس بوڑھے کی مانند ہے۔اہے چھوڑ نا کوئی معرکے کا کام نہیں ہے)۔ اے دوست! تم شاید اپنے محبوب صادق کی خاطر اس دنیادوں کو چھوڑ کر بہت تفاخر میں ہو۔ دوست کے لیے دنیا چھوڑ تا ایک کار مہل اور عاشقوں کی ابتدائی حالتوں میں سے ایک ادنیٰ می حالت ہے۔ اس پہمیں کمی فخر و مباہات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوست کی خاطر تو بڑی ہے بڑی قربانی دینا بھی ایک معمولی اور عام ساعمل ہوتا ہے۔ اور اے دوست! تم نے دوست کے لیے کیا چھوڑ اہے؟ صرف اس دنیا کوچھوڑ دیا ہے جس کی اصلیت اور حقیقت کے بارے میں قرآن مجید میں یوں بھی آیا ہے کہ 'نید دنیا (اور دنیاوی زندگی) تو متاع فریب ہے۔' (۱۸۵:۳)۔ لہذا اس فریب سے نکل جانا کوئی تفاخر اور غرور کی بات نہیں ہے۔

#### A

سایهٔ طونی و حوض کورو باغ و بهشت خوش مقامی باشد اما با جمال ذوالجلال

(سایۂ طونیٰ وض کور باغ و بہشت دنیا جہاں والوں کے لیے سب اچھی اور پرکشش چیزیں ہیں۔لیکن میرسب نعتیں اور خوش کن چیزیں ہمیں تو اس رب ذوالجلال ہی کے جمال کے ساتھ زیادہ بھلی اور اچھی لگیس گی)۔

طونی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جنت کا ایک عظیم الشان درخت ہے جس کی مہک اور پرسکون سابیہ جنت کے تمام گھروں کو محیط ہے۔ حوض کو ثر اور باغ و بہشت پروردگار نے خوب بنائے ہیں۔ ان کی عظمت اور نضیلت اور حصول بہت بزی نعمت اور انسانی خوش بختی کا عروج ہوگا۔ لیکن یہ سب انعامات واکرامات اس پروردگار کے جمال ذوالجلال کے ساتھ اور ہمرہی میں بہت ہی بہتر' خوب تر اور بھلائی والے ہوں گے۔ ان حسین اور عظیم نعتوں کو اللہ ذوالجلال و الاکرام کا جمال اللہ کی بزرگی جاہ و جلال شان وشوکت اور حشمت و جلالت اور بھی حسین' پر جمال' پر آساکش' باوقارادر سکون و استر احت روحانی و جسمانی کے لیے متمول و معزز بنا دے گا۔ اس لیے اللہ والوں کے لیے اللہ کے ساتھ ہی ہر نعمت اچھی ہوگی۔

کے شود بے جذب مقناطیس وصلش متصل

ذرہ ذرہ خاک آدم بعد چندیں ماہ و سال

(ایک عرصہ کے بعد ذرہ ذارہ خاک آدم کوخاص مقناطیسی کشش کے بغیر کس طرح ہے
وصال متصل ہوگا؟)۔

دریافت کیا جارہا ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد انسانی جم تو ذرہ ذرہ ہوکر خاک کے ساتھ فاک ہو چکا ہوگا' اس کو اللہ تبارک وتعالیٰ کس حکمت کے ساتھ ایک فاص قتم کی مقاطیعی کشش کے بغیر انسان کو دوبارہ ججتع کرے گا۔ گویا وہ کس طرح کی کشش کے ساتھ وصال بالا تصال چی ہوں گے۔ اس اجتماع ذرات اور وصال بالا تصال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ملینا کے ایک واقع ہیں قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے کہ' دھزت ابراہیم ملینا کے ایک واقع ہیں قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے کہ' دھزت ابراہیم ملینا نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھادے کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا۔ ارشاد خداوندی ہوا۔ اے ابراہیم! تو نے یقین نہیں کیا؟ ابراہیم ملینا نے کہا یقین تو کیا ہے لیکن ارشاد ہوا) چار طیور پکڑ ارشاد ہوا) چار طیور پکڑ ایس بواری کہ درات ابراہیم ملینا پررکھ دے۔ پھر ان کے بھر انہیں اپنے ساتھ ہلا لے۔ پھر ان کے جسم کا ایک ایک نکر اہر پہاڑ پررکھ دے۔ پھر ان کو بلاتو وہ تیرے پاس می کرتے ہوئے آئیں گے۔ (حضرت ابراہیم ملینا نے) ایسا ہی کیا (اور ایسے ہی ہوا)۔ اے ابراہیم ملینا جان کے کہائنہ تعالیٰ عزیز اور حکیم بھی ہے۔'' (۲۲۰:۲)

عشق و مستی و جنوں در طالع ما دیدہ اند چوں زمادر زادہ کشتیم و پیر کبشادہ فال

(جس وقت ہمیں ماں نے پیدا کیا اور باپ نے ہماری فال نکالی تو اس وقت انہوں نے ہمار وقت ہمیں اس نے ہمار کے ہمار کی ہمار کے ہمار کے ہمار کی ہاور مہر بان نے ہمیں پیدا کیا اور والد ماجد نے

ہمارے بارے میں ہماری فال لی تو انہیں اس وقت معلوم ہوگیا تھا کے عشق ومستی وجنون تو خلقی

طور پر ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ گویا بیرسب کچھ ہمارے ساتھ پیدائش طور پر وابسۃ اور اور منسلک تھا۔ ہمارے پروردگار نے ہمیں پینعتیں از لی طور پر اور وہبی انداز میں بخشی ہوئی ہیں۔

(11)

اول و آخر تونی ظاهرو باطن تونی کیت دیگر غیر نو و چیت چندین قبل و قال

(اول وآخرتو ہی ہے اور ظاہر و باطن بھی تو ہی ہے۔ اے پرور دگار! تیرے سوا اور کون ہے؟ اس کے بارے میں مباحث کی ضرورت نہیں ہے )۔

قرآن مجید میں اس طرح ہے آیا ہے کہ 'ھوالاول والآخو والظاھر والباطن ' وھو بکل شئی علیم ' وہ اول ہے جس سے پہلے کوئی نہیں اور وہ آخر ہے جس کے بعد کوئی آ خرنہیں ۔ وہ سب سے زیادہ ظاہر ہے اور سب سے زیادہ باطن (مخفی) ہے۔ اور اس کاعلم تمام اشیائے کا نئات کو اصاطے میں لیے ہوئے ہے۔' (۷۳۵)۔ ان اوصاف اور اساء الحسنی اور صفات عالی کے بعد اے اللہ! تیرے بغیر اور کون ہوسکتا ہے۔ کون ان صفات اور عظمتوں کا صاف ہوسکتا ہے۔ کون ان صفات اور عظمتوں کا حامل ہوسکتا ہے۔ اس سلسلے میں قبل و قال یعنی بحث و مباحث جمت اور گفتگوکی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایسی بحث اور تکرار تو محض بے کار اور فضول ہے۔

(11)

اندریں زنداں تو بامائی کشتم من ملول گردراں زنداں بما باشی کجا باشد ملال

(اس دنیا کے زندال میں تو چونکہ ہمارے ہمارے ساتھ موجود ہے اس لیے ہمیں ملول ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندال کے اندرتم جو ہمارے ساتھ ہوگے تو پھر ملال کس بات کاہوگا؟)۔

اے پروردگار! مید نیا اور اس کی زندگی گویا ایک قید خانے کی زندگی ہے۔ ہم اس قید خانے کی زندگی سے آزاد ہو کر تیری درگاہ میں تیرے حضور پیش ہونے کے لیے بے تاب ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے تو تو سدا سدا کا ہمارے ساتھ اور ہمارے رگ و پے میں نفوز

کے ہوئے ہے۔ اس لیے ہمیں یہ قید خانہ بھی برا اور زندان نہیں ہے کیونکہ یہاں پر تو بھی

ہمارے ساتھ ہے۔ اس تناظر میں ہمیں کسی طرح کے غم اور ملال کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے

ماتھ اللہ تعالیٰ کے قرب کے بارے میں قرآن مجید میں اس طرح سے آیا ہے کہ '' بے

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب کے بارے میں قرآن مجید میں اس طرح سے آیا ہے کہ '' بے

شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل (و د ماغ میں) جو وساوس گزرتے ہیں۔

ہم انہیں بخو بی جانے ہیں۔ ہم اس سے اس کی شرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔'' (۱۲:۵۰)

تُو زماو ماز بوئے تو چنیں مشتیم ست ورنہ صنے چنیں ہے ہے ندارد اختال

( تو ہماری وجہ سے اور ہم تمہماری خوشبو سے اس طرح سے مست ہوئے ہیں۔ اگر بینہ ہوتا تو اور تو کوئی احمال ہی نہ تھا)۔

اس شعر میں بتایا جارہا ہے کہ اے دوست تو ہماری وجہ ہے مست و مدہوش ہے۔ اور ہماری ساری مستی اور سرخوشی و مدہوشی تیرے حسن و جمال کی جھلک کی وجہ ہے ہے۔ تو نے ہمیں وہ خاص ہے پلا دی ہے کہ جس کا نشہ سب سے جداگانہ ہے۔ ہماری مستی ہی ہے اس امر کا بخو بی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہ ہمارے محبوب نے ہمیں کون سی سے نواز ا ہے۔ وہ تو شراب معرفت الہی ہے اور اب اس کا نشراتر جائے یہ کیے ممکن ہوسکتا ہے۔ اب تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مستی اور نشہ ہم سے اور ہم اس سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔

بوئے میار آمد بما آرے بیاید بوئے دوست درمشام جان کہ دارد اوبہ آل میار اتصال (ہمیں یار کی خوشبو آئی ہے بہت بری بات ہے۔ اور یار کی بھی خوشبو ہمارے مشام جاں میں وصل یار کی حیثیت رکھتی ہے )۔

ا \_ لوگو! ہمیں اپنے یار کی محبوں بھری خوشبوآ گئی ہے۔ ہم نے دل وقلب مے محسوں

کرلیا ہے کہ بیخوشبو جو ہمارے ذہن اور دماغ میں رچ بس اور ساگئ وہی ہمارے محبوب کی خوشبو کے جانفزاہے۔ یار کی یہی خوشبو جو اس طرح ہے اب ہمارے مشام جال میں سرایت کی ہوئی ہے 'ہمارے لیے تو یہی یار کے ساتھ وصال اتصال کی حیثیت اور درجہ رکھتی ہے۔ اس یار اور محبوب حق کی خوشبو ہمارے رگ و پے میں ہماری سانسوں میں اور ہمارے خون میں بھی رح بس چی ہے' گویا ہمیں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تو اب ہماری جان اور روح سک بھی سرایت کر چی ہے اور ای خوشبو کے یار سے ہماری روح پر بھی ایک وجدانی کیفیت طاری ہو رہی ہے۔

(b)

بعد چندیں قرن گویند رحمتہ اللہ علیہ چوں بخواند خلق شعر محی صاحب کمال (صدیوں کے بعد جب دنیاوالے می الدین کے شعر پڑھیں گے۔معافی سجھیں کے اوران پرغور دفکر کریں گے۔ تو دوان کے کمال شعری پر رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے )۔

جناب حضرت غوث الاعظم محی الدین کی شاعری اوران کے افکار محض نری اور مجرد شاعری بی نہیں ہے بلکہ اس شاعری کی حیثیت اور مقام تشریح وین اور توضیح ارکان وین ہے۔ انہوں شاعری کو تو محض ایک فرریعہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ ورنہ ان کے سارے افکار تبلیغ و تروی وین اور مواعظ حسنہ بی ہیں۔ جناب محی الدین نے خالص دینی افکار کو اپنی شاعری میں سموکر غزل کو مضامین نو ہے معمور اور مرصع کیا ہے۔ یوں انہوں نے صدیوں پیشتر غزلیہ شاعری کو حمدونعت کی می تقدیس و تکریم سے ہمکنار کرایا۔ انہوں نے اپنی غزلیہ شاعری میں اعلیٰ تصوفانہ افکار و اردات کو سمونے کے لیے خوش آئند قرینوں کو اپنایا۔ ای صورت حال میں وہ خود فرمات میں صدیوں کے بعد کے پڑھنے والے لوگ بھی ہمارے لیے رحمۃ اللہ علیہ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر محت فرمائے کہیں گے۔ ایک شاعر اور صوفی کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز اور خراج عقیدت میں اس بوتا ہے۔

ردیف۔م غزل 🚳 آ

غلام حلقه بگوش رسول و ساداتم زیم نجات نمودن صبیب آیاتم

(میں رسول اکرم طابع اور جملہ ساوات کا دست بستہ غلام ہول۔ ہماری نجات کے لیے یہ کننی محبوب نشانیاں موجود ہیں )۔

عقیدت رسالت آب ما اور حفرت علی بی اور سادات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اے دنیا دالو!
میں اس نبی محرّم اور حضرت علی بی اور محرّمہ فاظمۃ الزہرا بی اولاد (جوعرف عام میں سادات کہلاتی ہے) کا غلام بے دام ہوں۔ اس غلامی سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم سالیہ کی جوتعلیمات اور اسوہ حن ہے اس پر عمل کیا جائے اور جوآپ سالیہ کامشن ہے اس کو جاری و ساری رکھنے میں مدد اور تعاون کیا جائے۔ اس کے علاوہ حضور نبی رصت کے حوالے سے و ساری رکھنے میں مدد اور تعاون کیا جائے۔ اس کے علاوہ حضور نبی رصت کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی ارشاد باری آیا ہے کہ '' النبی سیدنا محمصطفیٰ طابیہ کی ذات اہل ایمان کے لیے ان کی این ذات پر اولیٰ (مقدم) ہے۔ ' (۱۳۳۳)

P

کفایت است ز روح رسول و اولادش ہمیشہ در دو جہاں جملۂ مہماتم (رسالت آب شاہ اور آپ شاہ کی اولاد کی ارواح فتوح' دونوں جہاں کے امور کے لیے اور جملہ مہمات کے لیے کفایت کرنے والی ہیں)۔

حضور رسالت آب تلظ کی ذات گرامی اور آپ تلظ کی تعلیمات حقد انسانوں کے تمام مسائل اور مشکلات کے لیے کافی و شافی میں کیونکہ آمخضرت تلظ نے اللہ تعالیٰ کی

عبدیت کی تعلیم دی ای اعتبار ہے قرآن مجید میں اطاعت خداوندی کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا حکم موجود ہے۔ (۲۰:۸) ۔ رسول اللہ ساتھ کی اطاعت ہی ہے دین و دنیا کے امور مہمات جہاں اور مشکلات عالم کو آسان کیا جاسکتا ہے اس طرح بحوالہ اپنے کر دار وعمل اور وعظ و تبلیغ کے اعتبار ہے حضور نبی اکرم ساتھ کی آل اولا دبھی باعث رہنمائی اور موجب تقلید ہے۔

(P)

ز غیر آل نبی حاجتے اگر طلمم روا مداری کے از ہزار حاجاتم

(اگر میں آل نبی سالھ کے وسلہ کے بغیر اپنے پروردگار سے مانگوں تو ایک ہزار حاجتوں میں سے ایک بھی حاجت پوری نہ ہو)۔

اس شعر میں عقیدت نبوی علی ہے حوالے سے بات کی گئی ہے اور اس امر کو اضح کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی حضور نبی اکرم علی ہے کار ہائے نمایاں قربانیوں خدمات اور مساعیوں کوسراہتا ہے اور بجا طور خراج شحسین و تیر کیے بھی پیش کرتا ہے۔ بعض حوالوں سے صلو علیہ وسلموا تسلیما اور یصلو ن علی النبی سے بھی یہی اشار سے ملتے ہیں کہ جن میں میدمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات با برکات بھی شحسین و تیر کیک نبوی میں ملائکہ اور اہل ایمان کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات با برکات بھی شحسین و تیر کیک نبوی میں اللہ کا اور اہل ایمان کی شحسین و تیر کیک میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی شمسین اور سطح اور معیار کی اور اہل ایمان کی شحسین و تیر کیک میں ہیں گئی ہے۔ یہ اس شعر میں آل نبی کو وسیلہ بنانے کی بات بھی کی گئی ہے۔

ولم زحب محمد پراست و آل مجید بگواه حال منست این ہمہ حکاماتم (میرا دل مُپ نبی کریم طالع اور آپ طالع کی برگزیدہ آل کی محبت سے معمور ہے۔ میرا حال اور کیفیت میرے اس فلیفے اور عقیدت پر گواہ ہے )۔ بتایا جارہا ہے کہ اے لوگو! میرا دل رسول اللہ سائٹیل کی محبت ہے جمر پور اور معمور ہے۔
اس شمن میں قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر فرمایا گیا ہے کہ'' جس کسی نے رسول کی اطاعت
کی اس نے بے شک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے روگر دانی کی تو اے رسول سائٹیل ہم
نے تہمیں ان پر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا۔'' (۸۰۰۸) گو اس اطاعت میں بھی محبت اور متابعت
شامل ہے لیکن اس کے باوجود ایک اور مقام پر قرآن مجید میں دوبارہ و ضاحت کے ساتھ یوں
شامل ہے کہ''اے رسول سائٹیل اپنی اور مقام پر قرآن مجید میں دوبارہ و ضاحت کے ساتھ یوں
آیا ہے کہ''اے رسول سائٹیل اپنی زندگیوں کو ڈھالو (میری اتباع کرو) تم اللہ کے محبوب بن
میرے اسوہ حیات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو (میری اتباع کرو) تم اللہ کے محبوب بن
جاؤ گے۔'' (۳۱:۳)۔گئی احادیث میں آل نبوی سائٹیل کی محبت پر بھی زور دیا گیا ہے۔

(2)

چوں ذرہ ذرہ شود ایں تنم بخاک لحد تو بشنوی صلوۃ از جمیع درا تم (جب قبر میں میراتن خاک میں ذرہ دو جائے گا تواے دنیا دالوتم میرے جم کے تمام ذرات خاکی سے صلوۃ کی آوازیں سنو گے )۔

صلوٰۃ سلام کے حوالے سے بتایا جار ہا ہے کہ بیرتو وہ عمل ہے جواپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ بھی اپنی قدی شان کے لائق بحوالہ تحسین و تبریک کرتا ہے۔ ملائکہ اور اہل ایمان بھی کرتے ہیں۔ اہل ایمان کا صلوٰۃ وسلام بحوالہ متابعت نبوی شائی بھی ہے۔ اس لیے جناب محی الدین بتاتے ہیں کہ میں تو اس صلوٰۃ وسلام میں اس قدر کور بتا ہوں کہ بعد از مرگ بھی میری فاک کا ذرہ ذرہ ہمہ وقت ای ذکر میں مصروف اور کور ہے گا۔

P

غلام خادم خدام خاندان تو ام زخادی تو دانم بود مهاباتم

(یا نبی اللہ طبیع ! میں آپ طبیع کے خاندان کے خادموں کے خادم کا بھی غلام ہوں۔ مجھے جو بیعظیم الشان رتبہ ملاہے وہ اس غلامی کے باعث ملاہے )۔ یارسول اللہ طاق آپ طاق کا خاندان جس عظمت و رفعت کا حامل ہے۔ اور آپ طاق کے خاندان ہی اللہ عظمت اور قب کا خاندان ہی کا حصہ اور ورشہ ہے۔ اس سے بری اور امتیازی شان اور شرافت اور برائی و برتری اور کیا ہو کتی ہے۔ کہ نبیوں کے سر دار اور خاتم النہیین اس خاندان میں آفاب رسالت کی صورت میں چکے ۔ آپ طاق کے خاندان کی عظمتوں اور بررگیوں کوسلام۔ میں تو آپ طاق کے خاندان کی غاندان کے خادموں کے خادم کا بھی غلام ہوں اور اس غلامی اور خادمی نے جمھے جوعز وشرف اور جاہ و جلال بخشا ہے وہ سب ای آپ طاق کی غلامی ہی کی بدولت میسرآیا ہے۔

سلام گویم و صلوة با نو هر نفسے قبول کن برم این سلام و صلوتم

گناه بے حد من بیس تو یارسول الله شفاعی کی خیالاتم و محو کن خیالاتم (یا نبی الله! میرے گناه بے حد وحیاب ہیں میں ان پر نادم اور پشیمان ہوں۔ آپ ہی

ميري شفاعت كيجي- ادرميري پريشانيوں كوختم كيجي-)

یا نبی اللہ علی اللہ علی نے عرفیر نیک کام نہیں کے۔ اس لیے میرے پاس گناہوں کے سوا اور پھیٹیں ہے۔ میرے پاس گناہوں کے سوا اور پھیٹیں ہے۔ میرے گناہ بے حدو حساب ہیں۔ مگر یا نبی اللہ علی اللہ علی اللہ علی فظر آپ ساتھ کی ملتظر ہے کہ آپ علی میری شفاعت فرما تمیں گے تو میرے سارے گناہ فتم ہوجا تمیں گے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ روز محضر حضور نبی اکرم علی ہی اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے اور لوگوں کو دوزخ میں سے واپس لے آئیں گے۔ یا نبی اللہ! یارسول اللہ علی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ ہم سب سے زیادہ گناہ گار ہیں۔ اس لیے آپ علی ہماری ضرور شفاعت فرمالیں گے۔

9

زہر کہ بدتر ازو نیست من ازو بترم ندائم اینکہ بتو چوں شور ملاقاتم (میں ایخ آپ کو ہر بدتر انسان سے بھی برا جھتا ہوں۔ نادم ہوں کہ آپ سے لما قات پر کس طرح منددکھاؤں گا۔)

یارسول اللہ طی ایک ایک اپنے اعمال وافعال کے حوالے ہے اپنے آپ کو دنیا کے ہر گناہ گار اور براسی محتا ہوں۔ میں گناہوں اور براسی محتا ہوں۔ میں گناہوں اور براسی محتا ہوں۔ میں گناہوں اور براسی محت بہوں ہے فالی ہے۔ اس مالت ور متاع ندامت کے ساتھ میں آپ طی کا کا دات بابر کات اور آفتاب رسالت و رحمت کے سامنے میں آپ طی کی ذات بابر کات اور آفتاب رسالت و رحمت کے سامنے کس منہ سے اور کس طرح سے آسکوں گا۔ اپنی برائیوں اور برعملیوں کے باعث میں سرایا ندامت اور مجمد شرم بنا ہوا ہوں۔ اس لیے میں آپ طی کا بنارو نے سیاہ دکھانے کے ہر گزلائق نہیں ہوں۔

(I)

زنیک و بد ہمہ داند کہ من محمدی ام خلاکقے کہ کند گوش برملاقاتم

(ہر اچھا اور برا آدمی جانتاہے میں میں محدی ہوں۔ رسالت مآب طائق کا غلا ہوں۔

ای لیے ملاقات پرلوگ میری باتوں پرتوجہ دیتے ہیں )۔

اس شعر میں عقیدت نبوی ساتھ کی جانب ایک بارپھر اشارہ کیا گیا ہے کہ اے لوگو!
جان لو کہ میں محمصطفیٰ ساتھ کا ایک ادنیٰ سامحری غلام ہوں۔ جھے آپ ساتھ کی غلامی پرفخر
اور ناز ہے۔ میرے لیے بہی میرا اعزاز اورانتیاز ہے۔ میں اس غلامی کو ہی سب سے بڑی
نعمت جانتا ہوں۔ آپ شاتھ کی غلامی اور تا بعداری نے میرے دل و جان کو بھی اپنا گرویدہ کر
رکھا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم شاتھ کے رحمتوں بھر سے سابوں میں اور نورانی جلوؤں میں
میرا کلام اور میری گفتگو خاص اگر و تا ثیر کی حامل ہو چکی ہے۔ یہی باعث ہے کہ جب لوگ مجھ
سے ملتے ہیں وہ ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں پر بھی گویا میری سے عقیدت اور حب حضور نبی
اگرم شاتھ عیاں ہو جاتی ہے۔ اس ساری عظمت و رفعت میں میرا ذاتی اور نجی کوئی کمال نہیں
ہے میں سب آپ ساتھ کی عنایات اور نوازشات ہی کا اعجاز اور کرشمہ ہے۔

(1)

بگوئی تحقی که بهر نجات می گویند درود سرور کونین در مناجاتم

(اے محی الدین! اپنی مناجاتوں میں تم بھی سرور کو نین طابیۃ پر درود وسلام پڑھو' کیونکہ دیگرلوگ بھی مشکلات ہے نجات کی خاطریبی درود ہی پڑھتے ہیں )۔

بتایا جارہا ہے کہ سلام وصلوٰ ق کہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے ملاککہ کا بھی شعائر ہے۔ اس لیے اہل ایمان مسلمان بھی سب رسول اللہ نظافیٰ پر درود وسلام بھیجتے ہیں۔ لہذا اے محی الدین! تم بھی اور اے مسلمان بھائیونم سب بھی حضور ختم المرسلین پر کٹر ت کے ساتھ درود وسلام بھیجتے رہو۔ خلقت عالم ای درود شریف ہی کے سہارے ہے اپنی مشکلات مصائب اور دشوار یول ہے نہات عالم کرتی ہے۔ اس لیے تم پر بھی لازم اور ضروری ہے کہ تم بھی اپنی دعاؤں 'التجاؤں اور منا جانوں میں سرور کو نمین ' دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ طابیٰ پرصلوٰ ق و التجاؤں اور منا جانوں میں سرور کو نمین ' دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ طابیٰ پر مسلوٰ ق و ملام ہیں تے رہو۔

# غزل 🕰

اشک سرخ و روئے زرد من گواہ است اے کریم برکمالِ عشقِ دبیدار تو باللہ العظیم (اے میرے اللہ کریم! تیرے دبیدار کے کمال عشق پر بخدا میرے سرخ اشک اور میرا زرد چرہ زندہ گواہ ہیں)۔

اے میرے پروردگار! اے میرے رب کریم! تو سب سے بڑا بزرگ سب سے بڑا عزت والا اور شائستہ ہے۔ تو بے حد و حسات بامروت کی اور معاف کرنے والا اگرام و الطافات کا مالک ہے۔ یہ تیرے دیدار عالی کا مجمزہ ہے کہ میری نظر میرے دیدارے کمال عشق پر ہے۔ تیرے دیدار کی طلب وجبتی نے مجملے ہمیشہ کے لیے مرخ اشکوں اور زرد چیرے کی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ بلکہ اب تو میں یہی کہتا ہوں کہ میرے سرخ آنسواور زرد چیرہ ہی میرے عشق کی حقیقت طلب وجبتی اور آرز و کے شاہد ہیں۔ ان سے بڑھ کر اور کون گواہ ہوسکتا

P

بے لقائے تو ہوا دار تو کے خرم شود در ہوائے غرفہ ہائے قصر جناب النعیم (اے میرے پردردگار! تیرے بیاشق' جنت النعیم کےمحلات وقصور کے در پچوں میں تیرے لقائے رہمانی کے بغیر کس طرح سے خوش وخرم ہو کیس گے )۔

جنت تعیم کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ آٹھ جنتوں میں ہے ایک سب سے زیادہ نعمتوں اور انعامات والی جنت ہے۔ گویا اس سب سے زیادہ مرتبے والی جنت میں بے ثار اور بیش بہانعمتیں ہوں گی۔ اس پروردگار وہ بلند و بالا نعیم اور اس کی بے حد و حساب نعمتیں بھی میرے عشاق کے لیے کسی صبروسکون اور آرام و راحت کا باعث نہیں ہوں گی۔ تیرے سچے عاشقوں کے لیے صرف خوثی اور سکون اس وقت ملے گا کہ جب وہ اس جنت انتیم کے محلات کے دریچوں میں سے تیراد بدار حق کرنے کی نعمت لا زوال سے فیض یاب ہوں گے۔

(سم)

آتش عشق ترا اے دوست نتواند نشاند تا ابد در دل اگر شعلہ زندہ نار جحیم (مارے قلب حزیں کی آتش بہت شدید ہے۔اے دوست! مارے دل میں اگر ابد

ر جہار سے مب وی کا ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے گا )۔ تک نار جیم بردھکتی رہے تو بھی وہ ہمارے عشق کی آگ کو بجھانہیں سکے گی )۔

اے مونس وغم خوار دوست! تو دوست بھی ہے لیکن اس کے باوجود تو ہمارے عشق کی شدت تڑپ اور اس سوزش وجلن سے ناواقف ہے۔ ہمارے دل میں عشق اللّٰہی کی جو آگ ازل سے بھڑک رہی ہے۔ اس کی شدت اور المناکی کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر ہمارے دل میں ابد تک جحیم کی آگ اپنے عروج پر بھی بھڑکتی رہے تو اس کی تپش جلن گرئ سوزش اور شعلہ باریوں سے بھی ہمارے دل میں سے عشق اللّٰہی کی تڑپ اور آگ کو نہ تو بھا سکے گی اور نہ اسے مرھم ہی کر سکے گی۔ گویا ہمارے دل میں سے عشق اللّٰہی کی ترب اور آگ کو نہ تو بھا سکے گی اور نہ اسے مرھم ہی کر سکے گی۔ گویا ہمارے دل میں عشق اللّٰہی کی آگ جس شدت اور حدت کے ساتھ مرس کے ساسے ہر دوز خ کی ہم المناک آگ کمتر و نیج ہے۔

(

گر بیندازی تو بر دوز خ بخلی جمال نیک و بر دارند منت تا ابد باشد مقیم نیک و بد دارند منت تا ابد باشد مقیم (اے پروردگارمجوب حق! اگر تو دوزخ پر اپنے حسن و جمال کی ایک بھی بخلی ڈال دے ۔ تو ہر نیک و بد تیراشکرگز ار ہوگا اور وہ ابد تک ای دوزخ ہی میں رہنا پیند کرےگا)۔ اے ہمارے محبوب حقیق! اے ہمارے پروردگار اورخالق و مالک اللہ! ہمیں دوزخ یا جنت اور جنت کے محلات وقصرات کی نہ تو طلب ہے اور نہ ذرہ برابران کی پرواہ ہے۔ تیرے عاشقوں کے لیے سب سے بزی نعت اور سب سے بزی رفعت وعظمت یہی ہوگی کہ ہمیں تیرا دیدار ولقا نصیب ہو۔ اس لیے اے پروردگاراگر تو اپنے حسن لا زوال اور جمال پر کمال کی ایک

ادنیٰ سی بھی بنجلی دوزخ میں رہ کر بھی وہ تیرا سداشکر گز ارر ہے گاوہ تیرے حسن کے جلوے سے نو فیض باب ہوا۔

(4)

گر نہ بوئے وصل تو باشد قرین وصل تو بعد چندیں قرن چوں زندہ شود عظیم رمیم (اے میرے محبوب عالیٰ!اگر تیرے وصال کے ساتھ تیری خوشبوہمیں نہ آئی توزمانے گزر جانے کے بعد گلی سڑی ہڈیاں دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گی)۔

اے میرے مجوب! ہمیں قبروں میں خاک سے خاک ہوجانے کے بعد بھی صرف اور صرف نیرے وصال حق بی باعث دوبارہ زندگی ملے گی۔ ای وقت تک ہماری بوسیدہ ہڑیاں بھی ریزہ ریزہ ہوکر خاک کے ذروں میں بدل چکی ہول گی۔ اے پروردگار اگر ہمیں تیرے وصال کے ساتھ تیری اور تیرے حسن و جمال کی خوشبو کے جانفرانہ آئی تو شاید ریزہ ریزہ اور چورہ ہڑیاں دوبارہ مجتمع ہونے کو ترساں رہیں۔ اس لیے اے ہمارے خاتی و مالک تیری خوشبو ہی وہ وصال حق کے ساتھ اضافی جانفراشے ہوگی جومردوں کو دوبارہ زندگی بخشے کی موجب سے گی۔

(Y)

با تو عہدے بستہ ام اے دوست در روزازل
تا ابد خواہیم بود بر ہماں عہد قدیم
(اے ہمارے پروردگار! ہم نے آپ کے ساتھ جوعہدروزازل ہے باندھاتھا' ہم تا ابدای پرقائم رہیں گے)۔

اے ہمارے خالق ومالک! اے ہمارے اللہ! ہم نے روز ازل لیعنی خلقت کا نئات سے بھی پیشر کہ جس کی ابتدا کا تغیین ہی نہیں کیا جاسکتا 'اس دور میں آپ ہے جو بی عہد کیا تھا کہ بلاشبہ تو ہی ہمارا خالق تو ہی ہمارا رب الرحیم ہے۔ ہم تیرے سواکس اور کے لیے ہیں ہی نہیں۔ ہم ابد تک یعنی ہمیشہ تیا مت تک اس اپنے میثاق یوم الست پر قائم اور برقر ارر ہیں نہیں۔ ہم ابد تک یعنی ہمیشہ تیا مت تک اس اپنے میثاق یوم الست پر قائم اور برقر ارر ہیں

گے۔ ہماری رومیں ہماری جائیں اور ہمارے اجسام وابدان اپنے اس عبد سے سرموبھی انحواف نہیں کر سکتے۔ ہم اس اپنے عبد کی کسی بھی سطح پر خلاف ورزی کے بارے میں بھی تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ بھی اس فتم کی گتا خی کے مرتکب ہوں گے۔

(2)

گرچہ جوئے آب و شہد و شیری شد در بہشت شربت بیمار ' دیدار تو باشد اے حکیم (اس میں کوئی شک نہیں کہ بہشت میں جوئے آب شہدادر دودھ ہوگا' مگراے حکیم مطلق عشق کے بیماروں کے لیے تیرادیدار ہی شربت شفاد صحت یا بی ہوگا )۔

قرآن مجید میں جنت کی نہروں کا گئی مقامات پر اظہار موجود ہے۔ بلکہ جنت کے ذکر کے ساتھ ہی نہروں کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس ضمن میں یوں بھی آیا ہے کہ 'اس جنت کی مثال جس کا اہل تفویٰ ہے وعدہ کیا گیا ہے یوں ہے کہ اس میں ایسی (شیریں) یائی کی نہریں ہوں گی۔ جن کا ذا افقہ متغیر نہیں ہوگا۔ دودھ کی نہریں ہول گی جن کا مزہ نہیں بدلے گا۔ مشروبات کی نہریں ہوں گی جو پینے دالوں کے لیے خوش ذا نقہ ہوں گی اور شہد کی نہریں ہول گی سخری اور مصفاء۔ (۱۵:۵)۔ ان نعتوں کے باوجود جولوگ پیارعشق الہی ہوں گے۔ ان کے لیے ان نہروں میں کوئی دکشی اور رغبت نہیں ہوگی۔ ان کی پیاری کاعلاج اور شفاے کا مل تو دیدار حق ہی ہوگا۔ ان کے لیے شریت دیدار ولقار بی شفا اور صحت کا موجب ہوگا۔

آب حوض کوثر اندر سابیہ طوفی عطش کے نشاندے گرنبودے از سر کویت نسیم (حوض کوثر کا ثیریں پانی بھی طوفیٰ کے سابوں میں بیاس بجھانے کا موجب نہیں بنے گا۔''اگرامے محبوب تن ا آپ کے کوچے کی ہوائے خنگ نہیں آئے گی)۔

حوض کوژ کا شیریں اور ٹھنڈا پانی جنت کی عظیم نعتوں میں سے ہے۔ جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوژ ہے۔ اس کا پانی شیرین شفاف' خوش ذا کقہ اور پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ لذت سکون اورراحت بخشنے والا بھی ہے۔ روز محشر بیہ خاص پانی نیکوکار پیاسوں کو پلایا جائے گا۔ جومومن مسلمان اس پانی کو پیکیں گے وہ بہت ہی خوش نصیب اور مقدر والے ہول گے۔ پھر اگر یہی کو ثر کے جام جنت کے سب سے عظیم ورخت طونی کے سابوں کے نیچ ملیس تو بہتو اللہ تعالیٰ کی اور بھی مہر بانی ہوگی۔ لیکن عاشقان حقہ کی اس کور کے کاسوں سے پیاس نہیں بھھ سکے گی۔ انہیں تو کو چہ حق ہے آنے والی خونڈی ہواؤں ہی سے سکون وراحت اور مسرت حاصل ہوگی۔

9

برصراط بلی اگر دوزخ بود ' چوں بگذرد بے سروپائے کہ رفتہ بر صراط متنقیم (وہ بل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے بہت تھن مرحلہ ہے وہ۔ اس پر سے راہ عشق پر گامزن عاشق بے سرویا کیے گزر سکے گا)۔

اے پروردگار تیرا بل صراط جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دوزخ پرے
گزرتا ہے اور دو بال ہے باریک اور تلوار کی دھار ہے بھی تیز ہے اس پر سے تیرے بے سروپا
عاشق کس طرح ہے گزریں گے۔ تیرے دیوانے متانے اور دارفتہ عاشقوں نے توعشق کا
صراط متعقیم اختیار کر رکھا ہے دہ اس بل صراط پر سے کیونکر گزرتکیں گے۔ اے ہمارے محبوب
حقیقی! اس بل پر سے گزرنا اور اس سے پار از نا ہمارے اختیار اور بس میں نہیں ہوگا۔ اس بل
پر سے تو ہر نیک و بدکو گزرنا ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ نیک لوگ اس کے پار از جا کیں گے جبکہ بد
لوگ کٹ کر دوزخ میں گر جا کیں گے۔ عاشق لوگوں کے لیے صرف اللہ کی رحمت اور رافت
ہی کام آئے گی اور دہ اس سے پار از یں گے۔

(I.)

دوست اندر گوش عاشق راز گوید روز وصل نیست اندر خورد گوش ہرکس ایں در یتیم (روز وصل دوست اپنے عاشق کے کان میں ایک ایسی بات راز کی کہے گاجو دریتیم کی طرح بیش قیت ہوگی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قیمتی موتی ہرکان کے لائتی نہیں ہوتا)۔

بنایا جارہا ہے کہ یوم وصال دوست اپنے عاش صادق کے کان میں راز کی ایک انوکھی اور نہایت خوش کن بات بتائے گا۔ اور یہ وصال دوست اصل میں لقاء رب بی ہے۔ اور اس کے کئی کومفر نہیں کہ مومن لقاء رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ (۱۰:۵)۔ اور اخروی زندگی میں اللہ جارک و تعالیٰ کا وہ لقا کس طرح کا ہوگا۔ اس کے بارے میں ہم اپنے شعور کی موجودہ کئے پر جرک میرز تصور نہیں کر سکتے۔ بہر صورت وہ لقاء جس کا وعدہ ہے۔ لینی اس ' روز محشر کئی چہرے ہماش بیش ہوں گئے وہ تر وتازہ ہوں گئ اور اپنے پروردگار کی طرف د کھیر ہے ہوں گے۔''

در بردن پردہ باشد ایں ہمہ خوف و رجا در درون پردہ رو کانجا است امید و نہ بیم (خوف ورجا کی ہرکیفیت پردے کے باہر ہی کی بات ہے۔ اے میرے بندے پردے کے اندرآ جاؤ۔ وہاں پرتوامیدو بیم کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے )۔

بتایا جارہا ہے کہ وہ جو پردے کے باہر ہے۔اس کے لیے ہر طرح کے مسائل ہیں۔ ہر طرح کا خوف خطرہ اندیشہ اور وساوس کا اثر دھام اور اس کے علاوہ آس امیر آرز واور تمناکی خوش آئند باتیں سب خارج والوں ہی کے لیے ہیں۔ اس باہر اور خارج سے مراد حضور حق سے دوری اور علیحدگی بھی ہے۔ اس دوری ہی کے باعث سب خطرات اور خدشات اور امیدیں آرز و کیں جسم ہو کر اپنے گھیرے میں لیے رکھتی ہیں۔لیکن جب بندہ اپنے پروردگار کا ہو جاتا ہے اس کی جانب رجوع کرتا ہے اور گویا پردے کے اندر آجاتا ہے تو پھروہ ہر طرح کے بیم ورجا ہے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔اس حوالے ہے قرآن مجید میں یوں ارشاد باری ہے کہ شہیت البی جے چاہتی ہے برگزیدگی عطافر ماتی ہے اور اللہ تعالی اصحاب انابت کو منصب ہدایت سے سرفراز کرتا ہے۔ "(۱۳۳۵)۔ اس تناظر میں کہا گیا ہے کہ پردے کے اندر یعنی اللہ تعالی کی پناہ میں آ جاؤ تو وہاں پرامید وہیم کی کوئی کیفیت موجود نہیں ہوتی۔

اے گدایاں بردر او شیاً لللہ برزیند تاشا رابخشد آنچیہ دارد آل شاہ کریم (اے گدا گرو! اس پروردگار حقیق کے دردازے پر شیا للہ کا نعرہ لگاؤ۔ تا کہ اس کریم کے پاس جو کچھ ہے دہ تنہیں عطافر مادے)۔

اے اللہ کے بندو۔ اے اپنے اللہ سے مانگنے والو اے بھکاری گدا گرو! اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے در اقدس پر شیا للہ کا نعرہ لگاؤ۔ تمہارا بینعرہ لگانا عین مشیت ایزدی ہوگا اور یہی اس کا ارادہ اور منشاہوگا۔ اس کا چاہنا بھی یہی ہوگا۔ تمہاری اس آرز و اور التجا پر وہ پروردگار وہ کی عطافر مادے گا جو پچھاس کے نزانے میں ہے۔ اے لوگو! اپنے مجبوب هیتی سے سب پچھ مانگنے رہو۔ اس سے اپی ضرورت اور طلب پر ہر بردی چھوٹی شے طلب کرتے رہو۔ آپ مانگنے رہو۔ اس سے اپنی ضرورت اور طلب پر ہر بردی چھوٹی شے طلب کرتے رہو۔ آپ لوگوں کو پچھ دینے سے اللہ کے نزانوں میں کی نہیں آئے گی بلکہ اس قدر رجمت حق جوش میں آئے گی آپ کا دامن خوشیوں سے ہجردے گی۔

(F)

شربت دیدار حق محی چول یابی در بهشت نور آل در طالع تو باشد از لطف عمیم

(اے محی الدین! تم جب بہشت میں دیدار حق کا شربت پاؤ گے تو اس وقت یہی بھے لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم اور لطف عمیم ہی ہے اس شربت میں انوار موجود تھے)۔

اے کی الدین! جبتم کو اپنے پروردگار کے نفشل و کرم سے بہشت کی وادیوں میں تہارامحبوب حقیقی اپنے حسن و جمال سے تجلیات سے دیدار سے نواز سے گا تو یہ جان لینا کہ یہ الطاف واکرام میری عبادتوں اور ریاضتوں کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ بیتو شروع دن ہی سے خالق تقدیر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے حق میں ہماری کوئی کوشش اور جبتو نہیں ہے۔ یہ سب ای مالک و خالق ہی کی مہر بانیاں اور رحمتیں ہیں۔ میر سے

ارادہ اور اختیار کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے جویہ دیدار اللی حاصل ہور ہائے ای اہل دیدار ہی کا مقرر کیا ہوا ہے۔

## غر·ل 🚯

چوں تمامی عمر نیکی کرد باتو آل کریم از بدی خود چرا ترسی تو آخر اے لئیم

(اے نادان اور ناشکر گزارانسان! تیرے ساتھ جب تیرے اللہ نے تمام عمر نیکی کا سلوک روارکھا ہے تو پھراے کمینے انسان تم اپنی بدی ہے کیوں ڈرتے ہو؟)

اے انسان تیرے پروردگار نے تجھے بمیشہ اپنی رحمتوں اور انعامات ہی ہے نواز ہے رکھاہے۔ اس میں کی شک وشہد کی مخبائش نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے سب سے گرامی قدر عرش کا مالک اور پروردگار ہے لینی وہ رب العرش کریم ہے اور وہی شہنشاہ حقیق بھی ہے۔ اس بے نیازی اور عظمت کے ساتھ ساتھ وہ کریم بھی ہے اس وجہ سے وہ لوگوں کو اپنی نعمتوں سے ان لوگوں کو بھی مجموم اپنی نعمتوں سے ان لوگوں کو بھی مجموم منہیں کرتا۔ بلکہ وہ تو اپنی نعمتوں سے ان لوگوں کو بھی بھی محروم نہیں کرتا۔ بلکہ وہ تو اپنی نعمتوں کو بغاوت کرتے ہیں اور ان نعمتوں کو بغاوت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اے سفلہ انسان اے کم ظرف انسان تو اس کے باوجود بھی اپنے گناہوں استعمال کرتے ہیں۔ اے سفلہ انسان اے کم ظرف انسان تو اس کے باوجود بھی اپنے گناہوں پر پریشان ہوکر اللہ کریم کی رحمتوں سے ناامید ہوتا ہے۔

P

نو یقیمی بانو او ہرگز نخواہد کرد قہر زانکہ او خود کرد نہی قہر کردن بریتیم (اےانسان! تیری حیثیت توایک یتیم کی سی ہے اس لیے وہ اللہ تجھ پر ہرگز قہر نہیں کرےگا۔ کیونکہ یتیم پرقہر کرنے سے تواس نے خود منع فرمارکھا ہے)۔ اےانسان نادان! تیری حیثیت تو سراسرایک بے سارا یتیم کی سی ہے۔ توایک ایسا فرد ہے جو بالکل تنہا ہوگیا ہے۔ تیرا تو کوئی عکی ساتھی نہیں ہے۔ تو بے آسرا ہے تیرا کوئی ایردوردگار نہیں ہے۔ اس بھری ونیا میں بھی تو تنہا اور ہے آسرا ہے۔ اس لیے انسان سے کہا گیا ہے کہ''اے بنی نوع انسان! (زندگی کی بے بضاعت شان و شوکت پر اتراؤ نہیں) تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے محتاج ہواور وہ خالتی کا نئات غی و بے احتیاج ہے۔'' (۱۵:۳۵)۔ گویا اللہ کے سامنے بندے کی حیثیت بیتیم تو کجا اس سے بھی کمتر ہے۔ اس لیے اے بندے جان کے کہ وہ پروردگار تجھ پرظلم نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس نے خود تیموں پر قبر کرنے ہے۔' وہ نے منع فرمارکھا ہے۔'' (۱۹:۹۳)۔ اس لیے وہ تجھ پر قبر نہیں کرے گا۔

P

ہر کہ می خواہی تو از وے می دہد بیشک ترا دست خالی کے رود سائل زورگاہ کریم

(اے انسان! تم اپنے پروردگار ہے جو جا ہو مانگو وہ تہمیں ضرور عطا کرے گا۔ کیونکہ اس درگاہ کریم ہے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاسکتا)۔

اے بندے! تیری جو بھی طلب و آرز و اور دنیا و مافیبا کی خواہش یا ضرورت ہے۔ تو صرف اور صرف اپنے رب کریم ہی ے طلب کر۔ وہ بہت بڑا تی غنی اور داتا ہے۔ اس سے بڑا غنا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی غنائے مطلق ہاور غنی در حقیقت اللہ ہی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ایساغنی ہے کہ وہ و و سروں کوغنی کر دیتا ہے اور دولت بے نیازی بھی عطا کرتا ہے اور یہ اس المغنی کی شان بے نیازی ہے کہ وہ اپنے خاص انداز استغنا سے جے چاہے غنی کر دیتا ہے کہ اُٹھیں کی اور سہارے کی ضرورت دے اللہ المغنی اپنے بعض بندوں کو ایسائستغنی کر دیتا ہے کہ اُٹھیں کی اور سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ '' خالق کا کنات تو غنی و بے احتیاج ہے اور حمید و سز اوار حمد ہے۔'' (۱۵:۳۵) اس لیے بیمکن ہی نہیں ہے کہ اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ جا سکے۔

(1)

حق تعالیٰ قادر است کو ہم چو موئے از خمیر خلق عاصی را برآرہ سالم از ناز جحیم (اللہ تبارک و تعالیٰ کویہ قدرت عاصل ہے کہ جس طرح خمیر میں سے بال باہر نکال لیا جاتا ہے ای طرح وہ اپنی رحمت کے سابوں میں نار جحیم میں سے گنا بھاروں کو سیجے و سالم نکال لے)۔

اس شعر میں قادر مطلق کی قدرت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ز بردست قدرت والا ہے۔ اس کی قادرانہ دسترس سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ وہ اللہ قادر
ہے۔ اس شمن میں قرآن مجید میں ایک ارشاد اس طرح سے بھی آیا ہے کہ ' یہ اس کی مشیت
میں ہے کہ جے چاہے عذاب دے اور جے چاہے بخش دے اور وہ کا نئات کی ہر شے پر قادر
اور قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ ' (۲۸۳:۲)۔ اس لیے جس طرح آئے میں ہے کی بال کو باآسانی
نکالا جا سکتا ہے بلکہ نکال لیا جا تا ہے' ای طرح اللہ القادر بھی گنا ہگاروں' عاصوں اور دوز خیوں
کو نار جہنم میں سے سے سلامت نکال لے گا۔ بندے کو اس کی رحمت سے ہرگز نا امید نہیں ہونا
جا ہے۔

(1)

# لطف او بیشک برابر می بود باتیک وبد راست می ماند بدان سپے کہ سازندش دو نیم

(اے لوگو! جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہر نیک و بد کے ساتھ برابر ہوگا۔ جس طرح سیب کے دونکڑے کر دیئے جا کیں تو بھی دونوں میں شیریٹی موجود رہتی ہے )۔

ا ہوگو! جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی کا لطف وکرم' عنایات' مہر بانیاں اور رحمتیں بے حدو حماب ہیں کیونکہ'' تمہارا پروردگار صاحب غفران و صاحب رحمت ہے۔'' (۱۸:۸۵)۔ بلکہ یہاں تک بھی بتایا گیا ہے کہ'' اور اے رسول تیرے پروردگار کی رحمت ان تمام دنیاوی امتیازات و مادی اعزازات ہے کہیں بہتر ہے جن کے شیئنے میں یہ لوگ مصروف ہیں۔'' امتیازات و مادی اعزازات ہے کہیں بہتر ہے جن کے شیئنے میں یہ لوگ مصروف ہیں۔'' (۳۲:۳۳)۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے '' بہ تقاضائے ربوبیت عظمیٰ لا محدود آفاتی رحمتوں کو اپنے آپ پر لازم قرار دے رکھا ہے۔'' (۲:۲۱)۔ مزید یوں بھی آیا ہے کہ''اے رادنو! اے میرے بندو! جنہوں نے ظلم و تعددی سے اپنی جانوں پر بے دریغ زیادتی کی مے اللہ تعالیٰ کی رحمت بے نہایت سے مایوں نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ صاحب غفران ہے۔'' (۵۳:۳۹) اس لیے اللہ تعالیٰ می رحمت ہو نیک و بدے لیے کیساں عاضر رہتی ہے۔ اس سے

سب انسان برابر فیض یاب ہوتے ہیں۔

P

آنکہ رحمان ورحیم ست دوست می دارد ترا پس چہ پاک از دشمن دیگر چول شیطان رجیم (وہ پاک ذات ہے جورحمٰن ورحیم ہے۔اے انسان وہ تجمے دوست رکھتی ہے۔اس صورت میںتم شیطان رجیم ہے کیوں خوف کھاتے ہو)۔

ا ہے اوگو! اللہ جل شانہ عم نوالہ وعز بر ہانہ رحمٰن اور رحیم ہے۔ الرحمٰن تو سب سے زیادہ مہر بانی اور رحم کرنے والا نہایت زیادہ شفقت فر مانے والا ہوتا ہے۔ بیصفت اللی رحمت میں سے ہے۔ اللہ کی صفات رحمٰن ورجیم دونوں میں رحمت خداوندی شامل ہے۔ رجیم عموی حالت میں سلسل سامان نشوونما بہم پہنچانے والا ہے اور رحمٰن کے معنی ہوتے ہیں ہنگامی ضرورت کے وقت شدت اور غلبہ کے ساتھ سامان نشوونما عطا کرنے والا۔ ایک حدیث شریف میں یوں بھی آیا ہے کہ اللہ دنیا کا رحمٰن اور آخرت کا رجیم ہے۔ اے بندہ خدا وہی رحمٰن و رحیم سججے دوست رکھے ہوئے ہوئے کہ وقت ہوئے کہ وہ تے ہوئے کہ وہ کے شیطان کے رحم وکرم پر جھوڑ دے اور تم مراہی میں جا ہزو۔

او سبوئے تخت می خواباندت در گور تنگ می وز اند مر ترا از روضہ رضوان نسیم (اللہ تعالٰ از راہ رحت حق تمہیں تنگ قبر میں تخت پر سلائے گا'اس پر مشزاد تیرے لیے روضہ رضوان کی ہوا چلائی جائے گی)۔

بتایا جارہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور عنایات کے سایوں میں تجھ پر تیری بھی و تاریک اللہ علی میں تجھ کے اپنی نوازشات جاری رکھے گا۔ تیرے لیے قبر کی حشرات سے بھری ہوئی مٹی کے بجائے ایک آرام دہ اور باعزت تخت کا اہتمام فرمائے گا تا کہ تمہیں وہاں بھی مناسب آرام اور سکون اور مرتبہ حاصل ہو سکے۔صرف یہی نہیں بلکہ وہی رب الرحمٰن الرحیم

تیری آسود گی طبع کی خاطر روضہ رضوان لیعنی جنت کی شھنڈی اور خوشبو دار ہوا بھی ایک در پیچے میں سے چلا وے گا۔ بیرسب آسائٹیں اللہ تعالیٰ کی رحمت و رافت اور مہر پانی سے ہول گی۔ اس لیے اے انسان تجھ پر بھی لازم ہے کہ تو بھی اس رحمتوں والے در کے علاوہ کہیں اور نہ جائے۔ای کواپنا اول وآخر محبوب بنائے رکھے۔

چوں زبان قال گرود در سوال گور لال واردت ثابت قدم فی الحال بر عہد قدیم

منکرنگیر کے سوال و جواب کے مرحلے پر اس وقت جب گور کے اندر سوال و جواب میں ہو لئے والی زبان گونگی ہوجائے گی تو اس لیحہ بھی کتھے اللہ تعالیٰ ہی عہد قدیم پر ثابت رکھے گا)۔

بحوالدروایات قبر میں جب نگیرین وہ دوفر شیخ جومردہ سے اس کے عقائد واعمال کے بارے میں سوال و جواب کرنیں گے اور بندہ بے چارہ ان منکر اور نگیر کے سامنے بے بس سا ہو کر ایک طرح سے گوزگا ہی ہو جائے گا۔ اے بندہ کتی اس نازک وقت پر بھی میرامجبوب حقیقی اور تیرا خالق و مالک ہی تیر ہے کام آئے گا۔ وہ ی تجھے ہمت دے گا کہ تو اپنے اس عہد قد یم پر قائم رہ سکے کہ جو تو نے یوم الست کو کیا تھا۔ وہ وعدہ اور اقر ارکیا تھا۔ قر آن مجید اس بارے میں تولی بناتا ہے کہ 'اے رسول! وہ وقت یاد کیجئے اور آئیس یاد ولا سے جب تمہارے پروردگار نے بی آدم (آدم کے صلب سے بیدا ہونے والی اولا دور اولاد) سے اجتماعی شہادت کی کہ کیا میں تم سب کا پروردگار نییں ہوں؟ سب روحول نے کہا کیوں کیوں نہیں ہم بھے میم قلب رہو ہیت کرئی سب کا پروردگار نہیں ہوں؟ سب روحول نے کہا کیوں کیوں نہیں ہم بھے میم قلب رہو ہیت کرئی و نیتی عطا پرشاہ ہیں۔'' (۲:۷) اللہ تعالی اپنے بندوں کو آئی میثاتی الست پر قائم رکھنے کی تو فیتی عطا فرمائے گا۔

9

وربہشت خلد زریں بیش دارت ورجہا پس خربداران او گریند در امید و بیم (مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہشت میں بہت بلند درجات عطا کیے ہیں' لیکن عاشق الٰہی اس وقت امیدو بم کی حالت میں رور ہے ہول گے )۔

اے عبادت گزار دوست! نجھے تو تیرے پروردگار نے اپی مہرپانیوں سے جنت میں اعلیٰ مقامات اور مدارج عالی عطا کرر کھے ہیں۔ تو اب جنت کی نعمتوں اورالطافات خداوندی سے خوب فیض یاب ہورہا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ جو اللہ کے سچے عاشق ہیں وہ اور ہی حال میں ہیں۔ انہیں تو ان کے مجبوب نے امیداور نا امیدی کی حالت میں گویا ایک طرح سے معلق کر رکھا ہے۔ وہ اپنی اس کیفیت میں رورو کر اور آہ وگریہ کرتے ہوئے وقت گزارر ہے مول کے۔ ان کی بیرحالت اور کیفیت اس لیے ہے کہ انہیں جنت یا حوراتصورات اور جنت کی ہول کے۔ ان کی بیرحالت اور جنت کی ماکنوں اور باغ و بہار کی ضرورت نہیں ہے وہ تو صرف ذات خداوندی کے حسن و جمال پر نظر لگائے ہوئے ہیں اور وہی ان کا مدعا و منشا ہے۔ وہ حسن و جمال حق ہی انہیں سکون ومبرو قرار دے سکتا ہے۔

(1.)

دوی با کرد باتو از ازل تا این زمان در مقام دوی اونی باشی مقیم

( تیرے ساتھ دہ تو ازل ہے اس وقت تک دوئی کیے ہوئے ہے۔ وہ تیرے ساتھ ہے دہ تجھ پرمہر بان ہے۔لیکن تو ہی دوئی کے مقام ومرتبہ ہے واقف نہیں ہے )۔

اے بندہ خدا! اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے ساتھ شروع ہے اب تک خوب سے خوب تر دوتی نبھارہا ہے۔ اس کی دوتی میں اس زمانہ تک کوئی کی یا بے رخی واقع نبیں ہوئی ہے'ا ہے ہی صحیح معنوں میں دوتی نبھانے کا قرینہ اور سلیقہ ہے۔ اس کے معیار اور درجے کا اور کوئی دوست ہو ہی نبیں سکتا لیکن انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ جواب تک دوتی کے مقام اوراس کے دوست ہو ہی نبیں سکتا ہے واقف نبیں ہے۔

نعمت بسیار خواہر داد در عمر ابد توچہ نعمت خواہی اے محی بجنات النعیم (اللہ جل شانہ آخرت میں اپ بنددں کو لا تعداد نعتوں سے نوازے گا۔ اے محی الدين! توبتا توسهي تخفيج جنت النعيم ميس كون ى نعمت كي طلب وآرز و موكى!)-

الله جل جلاله عم نواله و عز بربانه آخرت میں لینی مستقبل میں اپنے بندوں کو بے حدوصاب نعتیں عطافر مائے گا اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ مونین تو آخرت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ (۳:۳۱)۔ یہی نہیں بلکہ ''مونین تو آخرت کے بارے میں بڑے محاط ہوتے ہیں۔ آخرت کے محاسے سے خاکف رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کی رحت بیکرال کی امید لگائے ہیٹے ہوئے ہیں۔ (۳:۳۹)۔ اور مونین تو دنیا اور آخرت دونول کی خوشگواریاں ما تکنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی یہی وعاہوتی ہے کہ ''اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی اور انعام فرما اور آخرت ہیں۔ ان کی کہی وعاہوتی ہے کہ ''اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی اور انعام فرما اور آہمیں نار دوزخ سے بچا۔'' (۲۰۱۳)۔ اس پس منظر میں اے کی الدین تم جنت النعیم کے انعامات میں سے کون می نیمتوں کو پسند کرو

### غورل وي (آ)

بے تماشائے جمالت روضہ را ہامون کمنم حور عین را از درون قصر ہا بیرون کنم (اگر جنت میں مجھے میر ہے مجبوب کا جمال نہ دکھائی دیا اس بدشمتی پراور کم نصبی پر میں جنت کو بھی صحرا اور جنگل کر دوں گا۔ اور موٹی خوب صورت آنکھوں والی حوروں کومحلات وقصور ہے باہر نکال دوں گا)۔

اے میرے پروردگار تختے معلوم ہے کہ ہماری منزل اور جنت صرف اور صرف تیرا جمال اور جنت صرف اور صرف تیرا جمال اور ویدار ولقا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں جنت کی یادوں اور زنگینیوں سے کوئی سروکارنہیں ہے۔ اس حقیقت کے سامنے جنت ہمارے لیے بے معنی ہے۔ اگر وہاں ہمیں آپ کا حسن و جمال نظر آیا تو ہم جنت کوبھی ویرانہ بنادیں۔حور وقصور کوبھی تباہ و بریاد کر دیں گے۔



حور زیبا روئے راخواہیم دادن صد طلاق گر نہ رو' در نور روئے حضرت پیچوں کئم (ہم خوب صورت چرے والی حوروں کو سوطلاق دے دیں گے اگر ہمیں حضور حق کی جانب اپنا چرہ کرنے کا موقع نہ ملا)۔

عاشقان صادق بتاتے ہیں کہ اگر ہمیں روز قیامت ہارے مجبوب حقیق کا پر جمال اور بے مثال چہرے کا نور نہ دکھائی دیا۔ یا ہم اس نورانی حسن و جمال کی طرف اپنا چہرہ نہ کر سکے تو ہو ہماری بہت بڑی ہفتی ہوگ ۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی منفی بات ہوگی کہ اگر ہم اس تفایل یقین محبوب کے چہرہ انور کو دیکھنے سے محروم رہے تو ہم اس جنت کی خوش شکل اور خوب صورت حوروں کو سورت حوروں کے نہ تو کو کو کو کو کی کے۔ روئے حق کے انوار کے بغیر ہمیں حوروں سے نہ تو کوئی ولیجی ہے اور نہ ان کی طلب ہے۔ ہماری توجہ اور طلب کا مرکز تو صرف اور صرف اند تو اللہ کا نور ہی ہوگا۔



روضہ را جلوہ مدہ رضوان کہ باللہ العظیم ماہہ بیک آہش بسوزانم ترا مجنوں کنم (اےرضوان! ہمیں جنت کے باغات نہ دکھاؤ ہمیں ان کی طلب وآرز ونہیں ہے۔قتم بخدا ہم اپنی ایک ہی آہ ہے اے جلاڈالیں گے اور تجھے مجنوں کر دیں گے)۔

اے داروغہ جنت! تو ہمیں اور اس کے سرسنر باغات کی جھلکیاں دکھا دکھا کر ہماری توجہ
کو ہماری منزل مقصود ہے نہ ہٹا۔ ماٹا کہ یہ جنت اور اس کی بہاریں عام لوگوں کے لیے بہت
کچھ ہوں گئ ہمیں اس کی کوئی تح یص نہیں ہے۔ اے تو ہم سے دور ہی رکھ۔ اسے دیکھنے ک
ہمیں ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ بخدا! ہم قسمیہ کہتے ہیں کہ ہم تو اے اپنی صرف ایک ہی آہ ہے
جلا کر بھسم کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ایک بھی پر سوز آہ کی تاب نہ لا سکے گی۔ ہماری آ ہوں کے
جلا کر بھسم کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ایک بھی پر سوز آہ کی تاب نہ لا سکے گی۔ ہماری آ ہوں کے
سامنے تیری یہ جنت بے حیثیت ہے اس کی پر کاہ جنتی بھی وقعت نہیں ہے۔ ہم تو اپنی آہ ہے

تىمىيى بى اپى بى طرح مجنوں كر كتے ہيں۔ (

آب دارد اے بہشتی! کوٹر و طوفیٰ مگر مابہ بیکدم کاروبار ہر دور ایکسول کنم (اے جنت ہای! اے بہشت کے رہنے دالے! مانا کہ کوثر ادر شجر طوبیٰ بہت بڑی نعتیں ہیں۔ہم ان دونوں کی دکشی کوٹتم کر کے رکھ دیں گے )۔

اے ہارے جنت میں رہنے دوستو! تمہیں جنت میں رہنا اور جنت کی رنگینیال اور رہنا اور جنت کی رنگینیال اور رعنا ئیاں مبارک ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شنڈے میٹھے اور شیریں ولذیڈ پائی والا حوض کوثر اور جنت کاعظیم الشان درخت طوبی کی شاخیں جنت کے ہرگھر پر ہیں۔ ان میں بڑا حسن اور بڑی کشش ہے۔ ان دونوں کی بہت دکشی اور جاذبیت ہے۔ گرا ہے دوست! ہمیں ان کی پرداہ نہیں ہے۔ ان کی دلآویز کی میں ہمارے لیے کوئی رغبت نہیں ہے ہم ان دونوں کی گشش و جاذبیت سے ہم ان دونوں کی کشش و جاذبیت سے ہم ان دونوں کی کشش و جاذبیت سے ختم کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مدعا و منشا صرف ذات باری ہے۔

(2)

گر نه در فردوس باشد دیدن دیدار دوست زاوید در بادید کردیم و دیده خول کنم (اگرفردوس مین مین دیدار دوست حاصل نه جوااس موقع پر جم تو بادید دوزخ کے

(اگر فردوس میں ہمیں دیدار دوست حاصل نہ ہوا اس موج پر ہم تو ہاویہ دوزی کے درمیان میں اپناٹھکانہ اور مسکن بنالیس گے۔اور رو رو کراپٹی آئکھیں خونی کرلیس گی)۔

اے کہ اگر ہمیں فردوس کے گزاروں اور باغات میں ہمارے محبوب حقیقی اور حبیب برحق کا دیدار اور لقا حاصل نہ ہوا تو چھر ہاویہ دوزخ کہ جوسا تواں طبقہ جہنم ہے ہم اس میں اپنا مسکن اور شھکا نہ بنالیں گے۔ اے پروردگار! تجھے تو معلوم ہی ہے کہ جنت اور فردوس وغیرہ ہماری طلب اور کمزوری نہیں ہیں۔ ہمارے لیے تو ہمارا سب کچھ دیدار الہی ہی ہے۔ اس دیدار کی خاطر دوز خ یا دوز خ کاکوئی بھی حصہ اور طبقہ ہمیں کچھ گزند نہیں چہنچا سکتا۔ ہم ہرطرح کی اذیت اور عذاب کو بخوشی برداشت کرنے لیے تیار ہیں۔

ایہا العاشق! اگر معشوق بردارد نقاب دیارہ نقاب دیارہ نقاب دیرہ معشوق کے اللہ کا معشوق کی کئی کئی کئی کے دیا اور ہماری آئیسیں اس کو دیکھ کئے کے دائل نہ ہوئیں تو پھر کیا کریں گے؟)۔

اس شعر میں عاشق صادق کوایک خاص انداز عربی میں قر آنی طریقہ تخاطب کے تحت
''ایہا العاش ''کہہ کر پکارا گیا ہے۔ کہ عاشق زار! ذرا اس صورت حال کو ذہن اور تصور میں لا
کر بتاؤ تو سہی کہ اگر تمہارے مجوب حقیقی اور عاشق از لی نے اپنے چہرے سے نقاب الث دیا
اور وہ تمہارے سامنے جلوہ افروز ہوگیا تھا'تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ اس وقت کہ
جب وہ اپنے روئے انوار سے پردہ ہٹا دے گا تو اس وقت اگر تمہاری آئکھیں ہی اس انوار الہٰی
کی تاب نہ لا سکیں' یا وہ اس لائق ہی ہوئیں کہ وہ جمال حق کا نظارہ کر سکیں' تو پھر کیا صورت
حال بے گی۔ اس وقت پھرتم کیا کر سکو گے!

محی باما دار خود رائے بے ریاضت تاترا چول جنید و بایزید و شبلی ' ذوالنون کنم (اےمی الدین!تم اپ آپ کو ہمارے ہی ساتھ رکھتا کہ بھتے ریاضتوں کی مشقتوں میں پڑے بغیر حضرت جنید بغدادی' حضرت با یزید بسطائ حضرت ابوبکر شبلی اور حضرت ذوالنون مصری کی طرح اولیاء میں ہے کردوں )۔

اگر چہ حضرت غوث الاعظم محی الدین بہت بڑے اور بلند مرتبہ ولی اوراہل تصوف کے سرخیل تھے۔ لیکن اس کے باوجو اپنے سے پہلے اسلاف اور اجل صوفیائے کرام سے بے حد عقیدت اور الفت کا اظہار کرتے تھے۔ اس لیے وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی معضرت بایزید بسطامی مضرت ابو بکر شلی اور حضرت ذوالنون معری بہت بلند مرتبہ اولیاء اللہ جو شھے۔ اس لیے حضرت صاحب کو یہ بھی خبر تھی کہ مجاہدوں اور مشقتوں کے بجائے اولیاء اللہ جو

پیر کامل ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت بدر جہا بہتر اور زیادہ مفید ہوتی ہے۔ گویا اولیاء اللہ کا قرب برسوں اور صدیوں کے سفر کوآسان بنا دیتا ہے۔

# غرال 🛈

گردل ہی بمادہ عاشق کہ ما امینم باآئکہ دل بما داد ما روز و شب قرینیم (اےعاشق!اگردل دینا جاہتے ہوتو ہمیں دو کیونکہ ہم امین ہیں۔جس نے ہمیں دل دیا ہم روز وشب اس کے ساتھ ہیں)۔

اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عشاق ہے کہا جارہا ہے۔ اگرتم عشق میں کمی کو دل دینا چاہتے ہوتو اس مقصد کے لیے اس کے لئے ہم ہی سب سے زیادہ تق دار ہیں۔ اس لیے اے عشاق جہاں اپنا دل صرف ہمیں ہی دیجئے کیونکہ ہم امانت دار ہیں۔ ہم ایسے امانت دار ہیں کہ جس کے پر دکوئی کر کے شہیں بحروسہ اور اطمینان رہتا ہے۔ تہہارا پروردگارسب سے دار ہیں اعتاد ہے۔ جب تم اپنے سب امور ای کوتفویش کرتے ہوتو اپنا دل بھی ای کے نیادہ قابل اعتاد ہے۔ جب تم اپنے سب امور ای کوتفویش کرتے ہوتو اپنا دل بھی ای کے پر دکرو۔ وہ سب سے بردھ کر اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ جس کا دل لیتا ہے سدا اور ہمہ دفت سے رائو اور خیر الحافظ اور حفیظ نہیں ہے۔ '' وہ سب سے بہتر کا فظ اور خیر الحافظ اور خیر الحافظ نہیں ہے۔ '' وہ سب سے بہتر کا فظ اور خیر الحافظ اور خیر الحافظ نہیں ہے۔ '' وہ سب سے بہتر

P

گر ما دل تو یابم نشلیم تو بسازم نادال زیک دل تو صد دل بیا فرینم (اے بندۓ ذراسوچوتوسہی۔اگرہم تمہارا دل لے لیں اور تو اے شلیم ورضا ہے دے دے۔ تواے تادال!اس ایک دل ہے ہم پینکٹروں دل پیدا کر دیں گے)۔ اے عاشق نادان!اگرتم ہمیں اپنا دل پوری رضا ورغت اور شلیم و تہذیب کے ساتھ دے دوتو اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اے تبول کر لیں تو یہ تیری بہت بڑی خوش بختی ہوگی اور بیتم پر ہمارا بہت بڑاا حسان ہوگا۔

ہم تمہارے اس ول کی اس طرح سے قدر اور عزت کریں گے ہم اس ایک ول میں سے صدم دل پیدا کردیں گے۔ اور وہ ول بھی تمہارے ہی حوالے سے تمہاری نمائندگی اور انابت کریں گے اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ''اللہ تعالیٰ حسنات کا بدلہ بہت زیادہ دیتا ہے۔'' (۲:۵۳) بلکہ یوں بھی کہ''جو محض بھی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ کے نزد یک اس کا دس گنا اجر ہے۔'' (۲:۵۲)

P

تو نفی خولیش می گو تا گم شود وجودت چوں باتو بعد ازاں ما گویائی آفرینم (اپے آپ کی نفی کرو تا کہ تہارا وجود گم ہو جائے اس کے بعد پھر ہم تمہاری توت گویائی پیدا کرس گے )۔

ولایتِعشق الهی میں سب سے پہلام حلہ اور منزل یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے اور س کے بعد اپنے محبوب کو سب کچھ بھتا ہے۔ موت تو اصل میں خودی کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ ای حوالے سے جو موت سے پہلے ہی موت کو اپنا لیتے وہ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ وادی عشق الهی میں جب بندہ اپنی ذات کی نفی بحوالہ'' موتو اقبل ان شوتوا'' کر دیتا ہے تو پھر اس کے اپنے اختیارات اور اراد سے تم ہو جاتے ہیں اور پھر اس پر اللہ تعالی اپنی رضا کو وارد کرتا ہے۔ اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ پھر اللہ تعالی اس کی قوت گویائی پیدا کر دیتے ہیں۔ لیعنی مرنے کے بعد انسان کی ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے۔ گویا میر موت اصل میں بھول علامہ اقبال پیغام زیست بن جاتی ہے۔

شیطان ہزار فرسنگ از گرد تو گریزد سی صد نظر تو ہر روز اندر درول بہ بینم (شیطان تو تیری گرد سے بھی ہزاروں کوس دور بھا گتا ہے اے بندے بیاس لیے ہے

كرنهم مجتم على برروز تين موبارد يكھتے ہيں)۔

بتایا جارہا ہے کہ انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدام نظر اور محافظت رہتی ہے کیونکہ اللہ جل شانہ بندے کی مسلسل تکہبانی اور مقاظت کرتا رہتا ہے۔ وہ بہت بڑا محافظ تکہبان اور تحرانی کرنے والا ہے۔ وہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا حافظ و ناصر اور حفیظ بھی ہے۔ وہ جس کی حفاظت اور تکرانی کرنا چاہتا ہے با آسانی کر لیتا ہے۔ وہ ایک بہتر اور احس پاسبان بھی ہے۔ اس کا نظام حفاظت بڑا ہی فعال ہے جس سے وہ سب کو محفوظ و مامون رکھتا ہے۔ اپنے ای نظام حفاظت ہی کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شیطان ہے بھی حفاظت کرتا ہے۔ وہ حفیظ بھی ہے اور الرقیب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان ہے۔ کا محفوظ ہی ہے اور الرقیب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ می کو شیط بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محافظت کرتا ہے۔ وہ حفیظ بھی ہے اور الرقیب بھی ہے۔ ''اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محافظت کرنا ہے۔ ' (۲۳:۵۹)۔ اور یوں بھی ہے کہ'' وہ ہر شے کو اپنے احاظہ میں لے کر اس کی محافظت کرنے والا ہے۔ '' (۲۳:۵۹)

(4)

گر صد بزار شیطان اندر کمیں نشیند بر تو ظفر نه پابند ماهیجو در کمینم

(اگرصد ہزار شیطان بھی تنہارے لیے گھات لگا کر بیٹھے رہیں تو وہ کامیاب نہیں ہول گے۔ بیاس لیے کیونکہ ہم نے تنہیں اپنی پناہ میں لے رکھا ہے)۔

اے انسان! اے میرے بندے! میں نے بختے اپنی پناہ اور اپنی تفاظت میں لے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مونین کو خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ مومنوں کو ہرگزند سے محفوظ رکھتا ہے۔ '(۱۰۳۰۰) اللہ تعالی اپنے نظام حفاظت کے تحت جنہیں چاہتا ہے انہیں بچالیتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے'۔ (۹:۲۱) بندے کی دعا اور طلب کے مطابق اللہ تعالیٰ جنہیں اپنی پناہ میں لے لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مونین اپنے پروردگار سے شیطان رجیم سے بناہ ما تکنے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔

(P)

کن بنده توبه آنگه بر تو کینم رحمت سوگند خور تو بمچول مانیز برجمنیم

(اے بندے تو بہ کرو تا کہ ہم تجھ پر اپنی رحمتیں نازل کریں۔ گناہوں سے رکنے کی قتم کھاؤ اور عبد کروجس طرح ہم نے رحمت نازل کرنے کا عبد کر رکھا ہے )۔

اے بندہ خدا! برطرح کے گناہوں پر توبہ کرنے کے لیے اللہ کے ہاں معافی کا دروازہ کلا ہے۔ توبہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ سہو و خطا کے بعد باز آفرین کرلے اور دوبارہ گناہ سے بچارہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے او پر رحمت لازم کررکھی ہے۔ بندہ جب توبہ کرکے اپنے پوردگاری طرف آتا رہے تو ''جو محض زیادتی کے ارتکاب کے بعد توبہ کرلے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالی ہے شک اے معاف کر دیتا ہے''۔ (۳۹:۵)۔ بلکہ یوں بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ساحب کہ اللہ تعالی ساحب کے اور صاحب رحمت ہے۔ بلکہ ''اللہ تعالی نے اپنے او پر رحمت واجب قرار دے رکھی غفران ہے اور صاحب رحمت ہے۔ بلکہ ''اللہ تعالی نے اپنے او پر رحمت واجب قرار دے رکھی کے ۔''۵۴۵)

Z

محی ببر بکلی زیں دوستاں فانی پیوند خود بماکن ما یار راستیم

(اے کی الدین! فانی دوستوں کو چھوڑ دو اور صرف ہمارے ساتھ اپنا ناتہ جوڑ لو۔ ہم تو وفادار اور راست دوست ہیں )۔

پروردگاری طرف سے بندے ہتایا جارہا ہے اے انسان تو اس دنیا کی فانی چیزوں اور دوستوں سے کنارہ کش ہو جا۔ ہرشے کو ایک نہ ایک دن ضرور فنا ہونا ہے۔ بید دنیا و ما فیہا سب فانی ہیں۔اگر کسی کو بقا اور دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بقا ہی فنا کی ضد ہے۔ ای حوالے سے قرآن مجید میں آیا ہے کہ''روئے زمین پر (کائنات ارضی میں) جو پچھ ہے۔ ای حوالے سے قرآن مجید میں آیا ہے کہ''روئے زمین پر (کائنات ارضی میں) جو پچھ ہے۔ ای حوالے ہے۔ بقا ہے تو صرف تیرے پروردگار کی ذات لا فانی کو ہے جو صاحب اکرام

ہے۔'' (۲۷:۵۵) ای طرح ایک اور ارشاد باری میں یوں بھی آیا ہے کہ''اس کی ذات می و قیوم کے سوا ساوی و ارضی کی ہر شے فنا و ہلاک کے بلا خیز طوفانوں میں) تباہ و برباد ہو جائے گی۔'' (۸۸:۲۸) تو اے میرے بندوتم اپنے اللہ ہی کو اپنا دوست بناؤ۔'' کیونکہ ونیا و آخرت میں اللہ ہی سب کا ولی (دوست) ہے۔'' (۱:۱۰۱)



## ما · بجنت از برائے کار دیگر می روم نے تفریح کردن طوبیٰ و کور می روم

(ہم جنت میں کسی اور ہی اہم کام سے جار ہے ہیں نہ کہ طوبی اور کور کی زیب و زیت اور سیروتفریج کی خاطر وہاں جارہے ہیں )۔

طونی جنت کا طیب اور پاکیزہ درخت ہے۔ اس عظیم الثان درخت کے بارے میں ہتایا جاتا ہے اس کا پھل نہایت شیریں اور لذیذ ہوگا۔ اس کے پتوں اور شاخوں کا سایہ موشین مخلصین کے گروں کے اوپر ہوگا۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات میں طونی کے بارے میں ہتایا ہے کہ یہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے اور ترج اس کو دی ہے کہ وہ جنت کی ہرایک نیمت ہے۔ قرآن مجید میں یوں آیا ہے کہ ''نیکو کارلوگوں کے لیے اجرعظیم کی خوشخبری ہواور خوشی الی طونی ) اچھا ٹھکانہ (حسن آب) ہے۔'' (۲۹:۱۹ ) اس طونی کے معنی لذت وخوشی کے بھی ہیں اور ای طرح کور تو وہ مخصوص نہریا حوض ہے جس کی خاک خالص مشک' جس کا کی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں اور جس کی کئریاں جواہرات یا قوت کی مشل جس کے بیا ہے آب وتاب اور شہر میں ستاروں کی مانند ہیں۔شاعر بتاتا ہے کہ ہم جنت میں طونی و کورٹر سے لطف اندوز انداز ہونے کے لیے نہیں جارہے۔ ہمارا مقصدتو اس سے بھی ہیں طور بڑا ہے۔ ہم تو صرف دیدرالی کے متنی اور متلاثی ہیں۔

مقصد ما حسن بوسف باشد اندر شہر مصر مانہ در مصر از برائے قندو شکر می روم (شہرمعریں ہارے جانے کا مقصد حسن بوسف ملاہ کینا ہے 'نہ کہ ہم مصرییں مصری اورشکر لینے جارہے ہیں )۔

اے لوگو! جان لو کہ مصر کے بازار صرف اپنی مصری قند اور شکر شیریں ہی کی وجہ شہرت یا فتہ نہیں بلکہ اے لوگو! شہر مصر کے بازار کی رونق اور وجہ شہرت اصل میں حسن یوسف مالیہ ہے۔
کیونکہ کسی زمانے حضرت یوسف ملیہ کواسی شہر مصر ہی میں بکنا پڑا تھا اس تناظر میں شاعر بتا رہا ہے کہ اے ناصح! ہم شہر مصر میں قند مصری اور مصری کی ڈلیوں کے لیے نہیں جار ہے بلکہ ہمارا مقصد تو حسن یوسف مالیہ کی ایک جھلک و بھنا ہے۔ علامتی طور پور بازار مصرکو و نیا اور قند وشکر کو میاں کی رفیتیں اور لذائذ و نیاوی کہا جاسکتا ہے اور اس طرح حسن یوسف مالیہ ہے مرادحسن خالق یوسف مالیہ ہے۔

#### P

اندرال خلوت کہ در وے رہ نیابد جبرئیل بے سروپا ماہہ پیش دوست اکثر می روم (دہ خلوت کدہ کہ جس میں جرئیل ملاہ بھی نہیں جائے میں وہاں اپنے دوست کے پاس اکثر بے دسروساماں ہی چلا جاتا ہوں)۔

عرف عام میں جرئیل امین وہ فرشتہ خاص ہے جو آتخضرت ساتھ پر وہی لے کر نازل ہوتا تھا۔ یہ وہ فرشتہ ہے۔ ہوتا تھا۔ یہ وہ فرشتہ ہے۔ بداللہ تعالیٰ کا ایک متاز اور مقرب فرشتہ ہے۔ بعض صورتوں میں کل ملائکہ کے لیے یہ لفظ بطور بجاز بولا جاتا ہے۔ اس شعر میں عشق حق کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اے لوگو! وہ مقام کہ جہاں پر جرئیل ملیا کا جانا بھی مشکل اور نامکن ہوتا ہے ہم تو اس مقام پر بغیر کسی ساز وسامان اور تکلفات میں پڑے بغیر اکثر جاتے رہے ہیں۔ ہمیں یہ مقام ومرتبصرف عشق حقیق ہی کی بدولت میسر آیا ہے۔

#### می گریزند زاہدان خشک از تردامنی ماہر خورشید خود بادامن تر می روم (زاہدان خشک اپنی تر دامنی کی وجہ سے گریزاں پھر رہے ہیں جبکہ ہم (عاشقان صادق) اپنے تر دامن کو خشک کرنے کی خاطر سورج کے پاس جاتے ہیں)۔

ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زاہدان ختک یعنی جو ظاہری باتوں کے پابند ہیں اور ریا کاری کا شکار ہیں۔ وہ اپنی تر دائنی (بعنی گنہگاری) کے باعث اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہے اہر اوھر جان بچاتے گھر رہے ہیں۔ وہ اپنے اعمال کے ساتھ سامنے جانے ہے کترا رہے ہیں۔ ان کے منافقاند اور ریا کاری مجرے انتمال سید ان کے اور پروردگار کے مائین ایک مزاقم ہیں۔ ان کے منافقاند اور ریا کاری مجرے انتمال سید ان کے اور پروردگار کے مائین ایک مزاقم پروہ بنے ہوئے ہیں۔ کو اس ذات باری کے عشق حق میں جنم جنم کے اور ازلی عاشق بین ہم اس کے باس شوق فراوال لیے ہوئے اپنے تر دامن کو ختک کرنے کی خاطریا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بلاخیل و جمت جاتے ہیں۔

(4)

پارسا گوید بکوئے مابیا شونیک نام مادر آل کوچه ' خدا دانست کمتر می روم

(پارسالوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نیک نامی کے لیے ہمارے کو پے میں آ جاؤ۔ گویا وہ اس زعم میں میں کہ وہ نیک اور صالح ہیں۔ لیکن خدا خوب جانتا ہے کہ ہم اس کو چہ میں بہت کم ہی جاتے ہیں )۔

یہ کیسی خوبی کی بات ہے کہ نیک پر ہیزگار ٔ صالح لینی پارسالوگ ہی ہمیں کہتے ہیں کہتم ونیا میں مس طرح کی زندگی گزاررہے ہو۔ ہمارے کوچہ نیک تا می میں آ جاؤ۔ اس سے تم خلق میں نیک نام اورخوش نہاد مشہور ہو جاؤ گے۔ گویا ان سادہ لوح صوفیوں کی بیہ خواہش ہے کہ ہم صرف نیک تا می کمانے کے لیے ان کے کوئے صفا میں چلے جائیں اور جان ہو جھ کرریا کارئ منافقت اور کذب کا شکار ہو جا کیں۔ لیکن اے دوستو! ہمارا خدا جاتا ہے ہم اس کو چہ صوفیاء یس نیک نامی کمانے کے لیے بھی نہیں گئے۔ بلکہ ہمارا تو اس جانب کم ہی جانا ہوتا ہے۔ ایے بھی بیدا مری اور واضح حقیقت ہے کہ ہم برائے نیک نامی اور خلق یس مقبول ہونے کے خواہش مند نہیں ہیں۔ ہمیں شہرت اور نیک نامی کی چندال ضرورت بھی نہیں ہے۔

T

من ز دنیا کو قلندر خانه عشق خدا ست
سویے عقبی عاشق و مست و قلندر می روم
(به دنیا جوعشق خدا کا قلندر خانه ہے میں تو اس دنیا سے عقبیٰ کی طرف عاشقوں مستوں
اور قلندروں کی مانند جاتا ہوں )۔

بتایا جاتا ہے کہ قلندر وہ ہوتا ہے جواس فدرروحانی ترقی کر گیا ہو کہ اپنے وجود اور دنیا کے تمام تعلقات سے بے خبر اور التعلق ہو کر صرف اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوگیا ہے۔ اسے فقیر بھی کہتے ہیں۔

ید دنیا گویا ایک طرح سے قلندر خانہ ہے۔ قلندروں کے رہنے کی جگہ ہے۔ ید دنیا تو عشق خدا کا قلندر خانہ ہے اور اس میں عاشق لوگ عقبیٰ کی جانب جاتے ہیں۔ یہاں پر عقبیٰ سے مراد مال کا ریا انجام بھی ہے اور عقبیٰ آخرت اور قیامت کے لیے بھی ہے ای میں جنت اور حور وقسور کا بھی ندکور ہے۔ ای تناظر میں شاعر نے بتایا ہے کہ عاشق لوگ تو اس دنیا کو معمولی سیحتے ہوئے یہاں سے مستول اور قلندروں کی طرح عقبیٰ پر نظر رکھتے ہیں۔

شخ ماعشقت و ماہم درپے او تا ابد بے عصادُ خرقہ و کشکول و کنگر می روم (ہمارارہبراور شخ ہماراعش بی ہے۔اورہم عصا' خرقہ کشکول اور کنگر کے بغیر بی اس کے پیچھے چچھے چلے جارہے ہیں)۔ اے دنیا! ہمارا مرشد اور ہمارا شخ تو ہماراعش بی ہے۔عشق بی ہر میدان میں ہماری رہنمائی اور دیکھیری کرتا ہے اور ہم نے محسوں کیا ہے کہ ہمیں اس سے بہتر پیراور ہادی اور کوئی ابس سال سکتا۔ اگر چہ فقیروں کی متاع اور لواز مات میں عصا 'خرقہ' کھکول اور کنگر وغیرہ ضروری سمجھے جاتے ہیں لیکن ہم تو ان لواز مات اور تکلفات سے بے نیاز ہو کر حضرت عشق کے چھے جارہے ہیں بیلواز مات پیری بھی ہیں اور تکلفات عاشق بھی 'لیکن ہمارے عشق حق نے ہمیں ان مادی سہاروں سے بھی بے نیاز اور انا پرواہ کررکھا ہے۔ سہارے تو عقل کے جیلے اور بہانے ہوتے ہیں جبکہ عشق ان عقلی موشکا فیوں سے مبرا اور پاک ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے عقل کے مقابلے میں عشق کی رہبری میں ناکا می ممکن نہیں ہوسکتی۔

(A)

زہرہ ماراہبر از قبر یا از نیکوئی ما اگر نیکو گر بد ہم بدال در می روم (ہاراگروہ ہمارارہبر ہے۔معلوم نہیں وہ ہم سے ناراض ہے یا ہم پرخوش ہے۔ہم اچھے ہیں یا برے ہیں۔ہم تو خودکو گنا ہگارہی سجھ کر چلے جارہے ہیں )۔

ہمارا گروہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہی ہمارار ہمرور ہنما ہے۔ ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ ہم پر خوش یا ناراض ۔ بداس کا کام اور منصب ہے۔ لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے۔ وہ اتنا ہی ہے کہ ہم اس کی رہنمائی کو مانتے رہیں اور اس کی رہبری سے بحر پور استفادہ کریں۔ کیونکہ ہم نے تواہی آپ کو بندہ عاجز اور گنا ہگار ہی مجھ رکھا ہے ہماری سے بیروی بھی گنا ہگاروں ہی کی طرح سے ہے۔

9

برگفن مارا تو اے عشاق بوئے خوش بسا ما بگو راز بہرآل دلبر معطر می روم (اے میرے دوست اور جدرد عاشقو! جارے کفن کوخوشبوؤں میں بسا دو کہ ہم اپنے محبوب کے لیے معطر ومعنم ہوکر جانا چاہتے ہیں)۔ اے میرے غم خوار ہمدرد عاشق دوستو! ہم خاک لحد میں خاک شینی میں پڑے ہیں۔ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔لیکن ہمیں بہتو یقین ہے کہ ہمیں بہر صورت دیدار حق ہو کررہے گا۔ اس لیے دوستو! ہمیں چونکہ دربار اللی میں ہر حال میں چی ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں تم اچھی اچھی خوشبو کی لگاؤ۔ ہمیں معنم اور معطر کر دو۔ شاید ہماری بہخوشبو کی ہمارے گناہوں کی بخشش کا موجب بن جا کیں۔اور ہم بھی گناہوں کے خم دائدوہ سے آزاد ہو سکیں۔

(ال

دولت دیدار می خواہم در جنات عدن من نه آنجا از برائے زیور و زر می روم (الوگوا ہم جنت عدن میں صرف اپنے محبوب حقق کے دیدار کی دولت کے لیے جارہے ہیں ہم دہاں پرزیورات اور زرکی خاطر تو ہرگز نہیں جارہے )۔

جنت عدن وہ جنت ہے جس میں حضرت آدم طابقہ کو داندگندم کھانے سے پہلے رکھا ہوا تھا۔ یہ بمیشہ رہنے والی جنت بھی کہلاتی ہے۔ اس کے باغات اور ہریالیاں اور ہوائیں اور فضائیں بھی بڑی بی سکون آور اور جانفزا بتائی جاتی ہیں۔ شاعر بتا تا ہے کہ اے لوگو! ہم اس جنت عدن میں وہاں کی رنگینیوں اور آسائٹوں سے بہریاب ہونے کے لیے ہمیں جارہے بلکہ وہاں پر ہمارا مدعا تو فقط ہمارے محبوب حق کا ویدار کرتا ہے۔ ہم اس جنت عدن میں اپنے پروردگار کے ویدار کی بے بہا دولت کو سمینے کی فاطر جارہے ہیں۔ ہمیں اس جنت کی رنگینیوں نرو وجواہرات اور سہولتوں اور آسائٹوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا تو مقصد دیدار اللی سے فیض یاب ہوتا ہے اور اس سے بوی ہمارے لیے اور کون کی دولت ہوگی۔

محی مارا ہم چوں کوہ افسردہ می بینی ولے مابہ سرچوں ابر خوش بے پاؤ بے سر می روم مابہ سرچوں ابر خوش بے پاؤ بے سر می روم (اے می الدین! تم ہمیں ماند کوہ افسردہ اور خاموش دیکے رہے ہو لیکن دراصل ہم تو بادل کی طرح خوشی کے ساتھ بے سرویا اپنے محبوب حقیقی کی طرف جارہے ہیں)۔ پہاڑوں کی تنہائی' خاموشی اور ویرانی کی دیکے کران پر سے افسردگی کا ایک گہرا تا اثر ابجرتا

ہے اس لیے شاعر محی الدین نے اپ آپ کو پہاڑ ہی کی طرح خاموش چپ چاپ ملول اورافسر دہ قرار دیاہے۔لیکن ان کے اعدر جوایک خاص شوق دیدار الٰہی ہے۔اس کے باعث وہ ایک بادل کی می وار فنگی سبک روی اور خوش ولی کے ساتھ سر اور پاؤں کے بغیر ہی اپنے محبوب کی جانب رواں دواں ہے۔



باز کشم کشکر و تابه فلک بر روم قلعه روحانیال گیرم و برنز روم (میری منزل دور ہے اس لیے میں پحرکشکر کشی کردں گا اور آسان کی جانب برحوں گا۔ پحرروحانیوں کے قلعہ کو فتح کر کے اور او پر چلا جاؤں )۔

بتایا جارہا ہے کہ میں پھر سے لفکر کشی کر کے حملہ کر دوں گا اور چڑھائی کرتا ہوا آسان کی طرف بلند بوں میں جاکر دھاوا بھول دوں گا۔ میرے اس حملے اور دھاوے کا مقصد آسان کی بلند بوں پر جاتا ہوگا۔ وہاں پر روحانیوں نے لیعنی فرشتوں نے جو مضبوط عمارتیں اور قلعے بنار کھے جین میں انہیں بدستور تنخیر اور فتح کرتا چلا جاؤں گا۔

اس شعر میں اس امرکی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان اپنے رہے اور وقار و مرتبہ میں فرشتوں ہے بھی برتر ہے اور چونکہ فرشتوں کہ وہ مسائل وافکار لائق نہیں ہیں۔اس لیے وہ گناہوں ہے مبرا ہیں۔لیکن انسان کو مسائل اور دیگر امور کے از دحام میں پھنسا کردکھا گیا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اے اپنا ارادہ اور افتتیار بھی وے رکھا ہے۔لہذا اگر انسان کوئی منزل طے کرتا ہے یا کوئی بلندی حاصل کرتا ہے تو اس کی اور ہی شان اور درجہ ہوتا ہے۔

P

من للک مقبام کیک درین منزلم ایک درین منزلم ایادل مستغنی حرم و خوشتر ردم

(میں ایک خوش بخت باوشاہ ہوں اور ابھی تک ای منزل اور مرطے میں ہوں۔اس پر میں

ا پے پر استعنادل کے ساتھ خوش دخرم آ کے بڑھ دہا ہوں کہ میر بے سامنے میری منزل ہے)۔

ا ب لوگو! جان لو کہ میں تو اپنے عشق الٰہی کی بدولت ایک بہت خوشحال اور بڑے ملک کا صاحب اقبال بادشاہ ہوں۔ بہت دولت میں خوشحال صاحب مرتبہ اور بھاگ وان ہوں میری کے انتہا نہیں ہے میں تو ابھی مزید منزلیں اور مرتبے حاصل کیے جارہا ہوں۔ میں یہ مقام و مرتبہ اس لیے سنجالے ہوئے ہوں کہ میں تو حق تعالیٰ کا فرمان قبول کر نے والا ہوں اور ارباب الٰہی میں عزت وار ہوں۔ یہ میری منزل اور آخری خواہش نہیں ہے۔ ای لیے میں اپنے ارباب الٰہی میں عزت وار ہوں۔ یہ میری منزل اور آخری خواہش نہیں ہے۔ ای لیے میں اپنے دواں بول ہوں۔ یہی نہیں بلکہ میں اپنی اس حالت منصب اور مرتبے پر خوش بھی ہوں اور خرم بھی ای لیے مزید ماتھ والے مزید جا جارہا ہوں۔

(P)

کشور دنیا و دیں دارم من زیر نکیس چند نشینم چنیں جانب لشکر روم (میں نے کشور دین و دنیا کواپنے زیر تکیس کررکھا ہے۔ اس لیے اب یہاں کس لیے جیٹار ہوں۔ میں اب اپنے لشکر کی جانب بڑھ رہا ہوں)۔

ا بے لوگو! میں نے دین اور دنیا کی سب ولائتیں اور ملک بغضل تعالیٰ فتح کر لیے ہیں۔
اب سب علاقے اور سب اقالیم میر بے زیر تسلط ہیں۔ میں ان پر کمل حکمر ان ہوں۔ اس مقام
ومر تبداور وافر افقیارات کی موجودگی میں میر بے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں ای مقام پر جامد
ہوکررہ جاؤں۔ انہیں پر قناعت کر جاؤں۔ یہ جھے سے نہیں ہوسکتا۔ میں تو اب اور آ کے بڑھ کر
اپ لفکر کے پاس لیمنی عالم روحانی کی طرف پروار کناں ہوں گا۔

**(C)** 

ہر نفسے از علا می رسدم ایں صلا دارہم من زیں بلا بردر دلبر روم (عالم بالاے ہرلحہ بچھے بیآ داز سائی دیت ہے کہ میں اس دنیا کے علائق وامورے آزاد ہو جاؤں اور چر اپنے دلبر کے دروازے پر چلا جاؤں)۔

دوسری دنیا بین ملاکھ کے جہاں سے جھے پر صدا مدام سنائی دیتی رہتی ہے۔اس دنیا کو چھوڑ والے۔ سے جھوڑ والے۔ سے دور رہو۔اس دنیا کے جمیلوں اور جھیڑوں سے آزاداور ماور ابو جاؤ۔ کیونکہ بید دنیا اللہ کی جانب سنر کی راہ پس ماکل ہونے کی وجہ سے رکاوٹ بختی ہے۔ بہادر اور کیے اراد سے والے لوگ بی اس راہ پس ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس ہیں بختی ہے۔ بہادر اور کیے اراد سے والے لوگ بی اس راہ پس ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس ہیں دنیاوی مفاد اور ستعقل اقدار بینی آخرت میں تصادم ہوتو اس وقت مستقل اقدار بی کو ترجیح دی دنیاوی مفاد اور ستعقل اقدار بی کو ترجیح دی جانی جانی جانی جو بھی نشو ونیا کی صلاحیتیں ہیں ہم نے آئیس زمین کے لیے بری جانو اس فالم اور پرکشش زینت بنادیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں کو آزما ئیں کہ ان میں اعمال کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں کو آزما ئیں کہ ان میں اعمال کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں کو آزما ئیں کہ ان میں اعمال کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں کو آزما ئیں کہ ان میں اعمال کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں کو آزما ئیں کہ ان میں اعمال کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں کو آزما ئیں کہ ان میں اعمال کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ ان کہ دین کہ ان کیں کہ ان میں اعمال کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ ان کیں دین کہ دین ہوں اور کو کون کے کہ کہ کہ انسانوں کو آزما ئیں کہ ان میں اعمال کے اعتبار سے بہتر کون

(4)

پیر خرابات جال گر کشدم موکشال بندو کجائی بیاپیش بشه از سر روم (اگر پیرخرابات مجھے بالوں سے پکڑ کر کھنچے اور کیجا سے بندے ادھرتم کہاں پھر رہے ہو۔ تو میں تو اس کی دعوت پر سر کے بل اپنے بادشاہ کی طرف چلا جاؤں گا)۔

میری پردازوں اور او فجی اڑانوں کو دیکھ کراگر عالم ارواح میں جو میخانہ حق ہے۔ وہاں
کا پیریعنی میرا ہادی اور رہنما میرامحبوب حقیق 'جھے اس آ دارہ خری میں میرے سراور ماتھے کے
ہالوں ہے کی کر کھینچ اور یو چھے کے اے بندے! تم اس دادی ارواح میں کس مقصد اور کس
کام کے لیے چھر رہے ہو۔ ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس دعوت حق پر تو میں کشال کشال خوثی
میں ناچنا کو دتا ہوا سر کے بل چل کر اپنے شاہشاہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ میرے لیے اس سے
بری اور کیا خوش بختی ہوگی کہ شاہ عالی خو دمیری طرف انتفات فرما رہا ہوگا۔



### قبله حاجات دل کوئے خرابات ما وقت مناجات دل محی برآں در روم

( ہماری تمام حاجات کا کعبہ وقبلہ ہمارے سے خانہ کا کو چہ ہی ہے۔ بیرای اللہ کا در ہے۔ اس اللہ کا در ہے۔ اس فر ا ہوں )۔

اے لوگو! کوئے خرابات لیخی شراب خانے کا کوچہ ہمارے دل کی تمام حاجات خواہشوں اور آرزووں کا قبلہ ہے۔ ہمارے دل کی ہر حاجت اور طلب ای در ہے پوری ہوگی۔ بھی قواہشوں اور آرزووں کا قبلہ ہے۔ ہمارے دل کی ہر حاجت اور طلب ای در ہے اور ای ہوگی۔ بھی قواہش میں ہمارے پروردگار حقیقی کا در اقدس ہے۔ ای کو اختیار حاصل ہے اور اور کو لائق ہے کہ دوہ سب کی حاجات بوری فرما تا ہے۔ وہ لا یخی جے۔ وہ حاجات سے مبرا اور منزہ ہے۔ ای ضمن میں ارشاد باری ہے کہ 'اور سے کہ وہی (بے نواؤں کو) غنی اور سر مایہ داروں کو مفلس کر دیتا ہے۔ ' (۴۸:۵۳)۔ اور سے اللہ تو خود سب سے براغنی ہے اور خالق کا نتات تو غن و ب احتیاج ہے اور جمید وسر اوار جمہ ہے۔ ' (۱۵:۳۵) اے لوگو! میں تو ای غنی الحمید کی جانب جار ہاہوں۔ وہی غناہے مطلق ہے۔ وہ خود حاجات سے بے نیاز ہے۔ وہ سب سے مستغنی ہے اور بے پرواہ اور بے نیاز بھی ہے۔

### غر·ل 🗘 🕕

زال بیوفائے سنگ دل جور و جفا می بایدم ازکس نمی خواہم وفا " آل بے وفا می بایدم (میں اس بے وفا اور سنگ دل محبوب سے جورو جفا ہی چاہتا ہوں میں وفا تو نہیں چاہتا مجھتو وہی میرا بے وفا محبوب ہی چاہیے)۔

معثوق اورمجوب کی بیخو ئے عشق ہوتی ہے کہ دہ اپنے عاشق پر جورد جفا روار کھے۔

اگرمعثوق بیوفا نہ ہوتو معثوق ہی نہیں کہلا سکی۔ مجبوب کو جورو جفا اورظلم وستم ہی زیب دیتا ہے۔ اگر وہظلم والم اور جوروستم ہے الگ ہو جائے تو عشاق کے لیے اس کا کوئی حسن و جمال باقی نہ رہے۔ شاعر اس شعر میں یہ بتا رہاہے کہ میر امجبوب تو سرایا ہے وفا اور سنگ ول ہے۔ میں اس ہے کسی لطف و کرم کی خواہش میں اس ہے کسی لطف و کرم کی خواہش اور طلب ہے۔ مجھے تو اس بے دفا کی جفا کی جفا کی بی اچھی گئی ہیں۔ اس لیے مجھے اپ اس جفا پرورستم شعار محبوب ہی کی طلب و چاہت ہے۔

F

من مرغ آتش خوارہ ام بادانہ و دامم چہ کار؟

آخر بجائے دانہ ہا در گور جامے بایدم
(میں تو آتش کھانے والا پرندہ ہوں۔ آتش سے جھے کیا خوف اور خدشہ! وانہ و دام
سے جھے کیا سروکار۔ قبر میں آخر کار جھے دانوں کے بجائے جام عشق ہی کی ضرورت ہوگی)۔
بتایا جارہا ہے کہ میں تو عاشق ہوں اور عاشق تو آگ کھانے والے پرندہ کی مانند ہوتا
ہے۔ اس کی غذا آتش عشق ہی ہوتی ہے۔ اس صورت میں دانہ اور دام سے میرا سروکار نہیں
ہے۔ کیونکہ جو دانہ کی طلب و ہوس کرتا ہے وہی اس کے لاح میں دام میں پھنتا ہے۔ ہم نہ
دانہ کھاتے ہیں نہ اس کی طلب رکھتے ہیں۔ آتش عشق ہی ہاری غذا اور خوراک ہے۔ اس لیے
ہمیں دانے کی ہوس میں دام میں سیننے کا خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں قبر کے مراحل میں بھی بالآخر

P

ولہائے مردم یار خوش از شادی و عیش و طرب من خوب محنت کردہ ام درد و بلا می بایدم (اورلوگوں کے دل خوشی اورعیش وطرب سے شاداں اور فرحاں ہیں لیکن میں نے تو بہت محنتیں کی ہیں اس لیے مجھے درد و بلا ہی کی طلب و آرز و ہے )۔ دنیا کے اورلوگ اور دنیا دار دنیا کی خوشیوں کو چاہتے ہیں۔ ان دلوں میں خوشیوں ' مرتول عیش وطرب اور مسرت و شاد ما نیول بی کی ترتئیں اہرا ربی ہیں۔ ان اوگول کی شادی
اور خوشی اسی میں ہے کہ انہیں جشن خوشی کے مواقع میسر رہیں۔ وہ خوشیول میں نہال ہوتے
رہیں۔ سدا عیش وطرب کا ماحول انہیں میسر رہے ۔ عیش و نشاط اور عشرت و عیاشی سے وہ فیض
یاب رہیں۔ ان کو زندگی کے مزے اور رنگینیال اور خوشیال حاصل رہیں۔ ان لوگول کے
مقابلے میں ہم تو اور بی طرح کے لوگ ہیں۔ ہم نے محنوں اور مشقوں میں وقت گزارہ ہے۔
مقابلے میں ہم تو اور بی طرح کے لوگ ہیں۔ ہم نے محنوں اور مشقوں میں وقت گزارہ ہے۔
زمین برداشت کی ہیں۔ ہم تو خیتوں اور قبر مانوں میں سے قبلے ہوئے ہیں۔ و کھ درد اور
ایذاؤں نے ہمیں پختہ کر رکھا ہے۔ درد وغم اور بلاؤں کے ہم ساتھی ہیں۔ اس لیے اب ہمیں
سب و بی کچھ چاہیے جس میں ہم پہلے رہے ہیں۔

(P)

پیرائن یوسف اگر بوئے نہ بخود فارغم

مرده بنوے دل ازال بند قبا می بایدم

(اگر پیرای پوسف سے مجھے ہوئے بوسف نہیں آئی تو کوئی پرواہ نہیں میرے دل کے لیے تو بس بند تباہی کی خوشخری کافی ہے)۔

اس شعر میں پیر بن بوسف کوانک تلیج کے طور پر سمویا گیا ہے کہ اگر بوسف مایڈا کی قیص کی خوشبونیس آئی تو اس کی مجھے ذرا مجر پرداہ نہیں ہے۔خوشبو پیر بن تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں تو اگر اس کے پیر بن کے بند یعنی بند قبا کی نوید بھی مل جائے تو یہ بی سب پچے ہوگ۔ پہال پر پیر بن بوسف سے مراد پیر بن پر دال بھی مراد ہے۔ جس طرح انسان کا جسم اس کے لباس میں چھپا ہوا ہے۔ ای طرح انسان اور خدا دونوں کا لباس بھی ہے۔ کیونکہ ہماری نظر مجازی اعتبار سے ازل تا ابد بھی وقت اور زبان کی حدسے باہر نہیں۔ اس لیے عاشق کے لیے بند قبالیعنی قباکی گرہ کی خوش فیری بھی بڑی اور کافی وشافی ہوگی۔

سینہ بسے ننگ است و دل از غیر می دارم تہی مہمان غم آمد مرا در جان سرا می روم (میرے سینے میں زیادہ مخبائش نیس ہے اس لیے اس میں محبوب کے ملاوہ کی

دوسرے کے لیے جگہنیں ہے۔ میرے ہاں تو مہمان قم آیا ہوا ہے۔ اور اس کو میں اپی جان کی سرائے میں تعبرانا چاہتا ہوں)۔

ا \_ اوگو! ہوں جمحو کہ میرا سینہ تھ ہے۔ اس میں گنجائش بہت کم ہے۔ اس میں سائی

کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہے۔ ﷺ تگ اور تھوڑی جگہ والا سینہ جیسا بھی ہے وہ تو میر ہے حبوب ہی

کامسکن ہے۔ اس میں محبوب کے علاوہ کئی کے لیے نہ تو جگہ ہے اور نہ مخبائش اور اب صودت

حال یہ ہے کہ میرے ہاں میرے پاسٹم کا مہمان آیا ہوا ہے۔ میں نے اس کو اپنی جان کی

سرائے جگہ دے رکھی ہے۔ اس لیے اب کی اور مہمان کی نہ ضرورت اور نہ جگہ ہی ہے۔ اس
شعر میں اس چانب بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ میرامہمان وہ میرامحبوب ہی ہے۔ جو صبیب حق
شعر میں اس چانب بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ میرامہمان وہ میرامحبوب ہی ہے۔ جو صبیب حق

#### T

بیگانه ام بامرد مال و زر خویشتن بیگانه تر تا چند این بیگانگی دل آشنا می بایدم

(یس دنیا والول سے بیانہ ہول اور اپنے آپ سے بیانہ رہوں۔معلوم نیس سے بیا گی است کرتا ہے)۔

بتایا جارہا ہے کہ اے لوگو! میں دنیا کے لوگوں یا دنیا داروں سے بیگانہ ہوں۔ مجھے دنیا سے کوئی سر دکار نہیں رہا۔ میں دنیا کے لیے اور دنیا میرے لیے فیر اور ناواقف ہے اور اس کے علاوہ میں اپنے آپ سے بھی دنیا کہ بیگانہ تر ہوں۔ مجھے تو اپنی بھی سدھ بدھ اور فہر نہیں ہے۔ میں کیا ہوں میں کون ہوں اور کہاں ہوں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ میری بیگائی اور سالا نخلقی حدے بڑھ بھی ہے۔ اس بے بھی کا افتان سے بھی ناواقف اور لاحلم ہوں۔ بہر صورت اس قدر بیگائی میں اب تو جھے بچ بچے کی دل آشنا کی شد یو ضرورت اور کی میں ہوتی ہے۔

محی بسے لذت بود در عشق در زیدن ولے

ہمرال مرا مشکل بود صبر و رضا می بایدم

(امے محی الدین! عشق میں بڑی لذت ہوتی ہے۔ محرمجوب کی جدائی بڑی شاق گزرتی
ہے۔ اس ہجروفراق میں مجھے اب صبر درضا کی ضرورت ہے)۔

اے کی الدین! عشق ایک عظیم الشان جذبہ ہے۔ عشق اختیار کرنا مردان حق کا کام ہوتا ہے۔ دادی عشق کے ہر مرحلہ پر جداگانہ انبساط دراحت اور لذت ہوتی ہے۔ راہ عشق میں جمر و فراق اور انظار کی صورتوں میں بھی بے بناہ لذتیں ہوتی ہیں۔ بتایا جارہا ہے کہ جی الدین نے بیشے عشق اختیار کررکھااور اس میں وہ خاص قتم کے لذائذ روحانی سے فیض یاب ہوتار ہتا ہے۔ مجبوب کی جدائی اس پر بے حد سخت اور شاق گزرتی ہے کیکن اس میں لذت ہی لذت ہے۔ لیکن اس جدائی اور جر وفرائق میں لازی طور پر مبر و رضا ہی کو اختیار کروں گا کیونکہ اس میں بیمن میں میں کے لذت ہی ہے۔

## غر·ل **٥**

خوش آل غوغا کہ من خود رابہ پہلوئے تو می دیدم تو سوئے طلق می دیدی و من سوئے تو می دیدم

(وہ ہنگامہ اور نظارہ کتنا احیما تھا کہ میں اپنے آپ کو تیرے پہلو میں پڑا ہوا دیکھتا تھا' اس وقت تو اپنی خلق کو دیکیر ہاتھا اور میں صرف تخفید دیکیر ہاتھا)۔

اے میرے محبوب حقیقی! میرے خالق و مالک! وہ نظارہ بھی کیا ہی پرمسرت اور خوش کن تھا کہ جب میں آپ کے پہلو میں پڑا ہوا تھا۔ اس سے بڑی میری اور کیا خوش بختی ہوسکتی مقی۔ میں اپنے حبیب کے اس قدر قریب تھا۔ وہ میرا حبیب چونکہ خات کا خالق ہے۔ اس کی گوناں گوں مخلوقات اس کے سدا سامنے رہتی ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے تیرا قرب میرے لیے کونین کی ہرخوثی اور ہراچھائی اور بھلائی ہے بھی انضل اور بہتر ہے۔ تو تو خالق مخلوقات ہے اس لیے تو انہیں دیکھ رہا ہے جبکہ میں صرف اورصرف اپنے پروردگار کے انوار کو دیکھ رہا تھا۔ اس شعر کو بھوالہ قبر بھی دیکھا جاسکتا ہے جب بندہ اس میں پڑا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی نظر اللہ کی رحمت پر بھی ہوتی ہے۔

P

نمی دانم مرا می آزمائی یا شدی بد خو که آن حالت نمی بینم که از خویج تو می دیدم

( میں نہیں جانتا کہ آپ جھے آزمارہ میں یا تھ کھ آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ آپ کی جانب سے جو پہلے الطافات تھے وہ کیا ہوئے۔ اب آپ ہم پر پہلے کی طرح مائل بہرم نہیں ہوئے)۔

اے میرے مجبوب! تیری ادائیں بھی عجیب اور پراسرار ہی ہی جی اس لیے مجھے تو اپنی انسانی سطح پر اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ بھے سے خفا اور ناراض ہیں یا بوں ہی مجھے آذ مارہے ہیں۔ اے میرے پروردگار! میں تیری آزمائش کے لائق نہیں ہوں۔ میں آئی ہمت اور حوصلہ نہیں رکھتا کہ تیری کسی طرح کی ناراضگی یا خفگی کو برداشت کر سکوں۔ میں آپ کی نوازشات اور لطف و کرم سے محروم رہوں۔ اے میرے مجبوب حق! میری گتا خیوں اور میری کوتا ہیوں کو معاف فرما دے اور جھے پر اپنی رحمتوں کو پہلے ہی کی طرح جاری و ساری فرما ہے۔



اگر در باغ رضوال خویش رایینم چنال نبود

کہ شب ور باغ " خودرا برسر کوئے تو می دیدم

(اگر میں اپنے آپ کو باغ رضوان میں بھی دیکھوں تو بھی کوئی بات نہیں کہ جو میں

رات کے دفت تیری گلی میں سے تیرادیدار کرتا ہوں دہ باغ رضوان سے بہتر ہوتا ہے)۔

باغ رضوان یعنی جنت کے باغ دنیا دالوں کے لیے بہت بزی نعت ہیں۔اس میں جو

تعتیں اورآ سائش ہیں' ان میں لوگوں کے لیے بوی دہشی اور جابت ہے۔ لیکن اس کے و کھنے میں مجھے کوئی راحت اور خوثی نہیں ہے نہ مجھے اس کی طلب و آرز و ہی ہے۔ مجھے تو اگر رات کے دفت تیری گل میں سے تیرا دیدار کر کے جوخوشی اور انبساط حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ میڑھ کر اور بہتر ہے۔ باغ رضوان کی خوشیال اور نظارے میرے محبوب کے دیدارے نی اور



فدایت این زمال جانم بیادت جست پیش از آل کہ صد دشنام دادی چوں بروئے تو می دیدم (میری جان آپ پر فداہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پیشتر تو جب یس آپ کے روئے پر جمال کی طرف دیکھتا تھا تو آپ کی طرف سے صدم تلخ اور سخت ہاتیں سننا پرتی

اے میر ے مجوب! میں ول و جان ہے آپ بر قربان جاؤں۔ ایک وقت تھا کہ جب میں آپ کے چمرہ پر جمال کی طرف دیکھتا تھا تو اس دور میں بخت 'ترش اور تھے' بلک دشنام طراز لیج اور ردیے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔لیکن اب میں آپ کے ردیے میں تبدیلی ویکٹا ہوں۔ کیا یہ مجھ بندہ ناچیز یرآپ کی جانب سے التفات واخلاص ہے پاکسی اور جوروستم کا میں پیش خیمہ ہے كرآپ خاموش ہيں اور اے ميري جان! بيصورت حال اس سے پيلے تو مجھي نہيں ہوئي تھي۔

عجب نبود اگر عاشق خود از خود سرگردال بودے کہ صیر بستہ باہر موئے گیسوئے تو می دیدم (بے جارے عاشق کی تلی کے لیے ہے کہ اس میں تعجب نہ ہوگا کہ اگر عاشق تیرے گیسوؤں کے ہرایک بال میں جکڑے ہوئے شکار دیکھے تو وہ خود بی سے بے زار اور پریشان

اے میرے محبوب! تیرے گیسوؤں کے ایک ایک بال کی قدرو قیت کتنی ہے۔اس

ے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ تیرے ایک ایک بال نے سیفکر دن بزاروں شکار کو بھڑ اور پھانس رکھا ہے۔ عام عاش لوگ اس صورت حال کو دیکھ کرسرگرداں اور پریشان ہوکررہ جائیں اور اس سے چاہیں تو عبرت حاصل کر کے وہ عشق سے باز رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے تو یہ صورت حال ایک معمول کی حالت ہے۔ اس سے ہمیں کوئی تجب یا جیرت نہیں ہوگ۔

بیادم آمد اے محی کہ چوں برخاک افادی بیر جا سابی افادہ از بوئے تو می دیدم

(اے محی الدین! مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب تم خاک پر پڑے تھے۔ مجھے تو ہر افقادہ سامیہ میں سے تیری ہی خوشبو آتی تھی )۔

اس شعریس یوں بتایا جارہا ہے کہ بیاس دور کی بات ہے کہ جب یوم الست تھا۔ لیعنی پروردگارروحوں سے اقرار لے رہا تھا' روحوں سے ایک بیٹان باندھا جارہا تھا کہ بتاؤ تو سہی کہ تہارارب کون ہے۔ کون تبہاری پرورش اورنشو ونما کرنے والا ہے۔ تو اس موقع پرتمام ارواح نے برطا اقرار کیا تھا کہ اے پروردگار! تو ہی ہمارارب ہے۔ ہمارا تیرے حوااور کوئی نہیں ہے۔ اے ہمارے پروردگار! اس وقت ہمیں تو ہر افقادہ سابہ بیس سے تیری ہی خوشبو آری تھی۔ ہرسابہ تیرا ہی پر تو تھا۔ اس یوم الست ہی کی خوشبو سے ہم آج سیک سرشار بیں اور اس عہد پر ہرسابہ تیرا ہی پر تو تھا۔ اس یوم الست ہی کی خوشبو سے ہم آج سیک سرشار بیں اور اس عہد پر



ہرگز مباد آنکہ بہشت آرزو کئم خود را ہہ ہیچ بہر چہ بے آبرد کئم (میں ایسا تو ہرگز نہیں کر سکتا کہ کجنے نظر انداز کر کے بہشت کی آرز دکروں۔ بہشت کیا ہے میں اے طلب نہیں کرتا۔ ایک معمولی اورادنی چیز کے لیے میں اپنے آپ کو کیوں بے آبرو

-(U)-

اے میرے مجبوب! جنت اور اس کی بہارین آسائیں وہاں کی معطر و معیم فضائیں محلات و قصور اور ان میں نہایت حسین وجمیل حوریں اور جنت کی دیگر رنگینیاں بہت پر کشش اور وجہ سکون وراحت نعمتیں ہیں۔ لیکن اے میرے پروردگار! میرے لیے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ میں تیرے حسن و جمال کے جادو سے نکل کر کمی جنت کی طرف توجہ کروں۔ تیرے لقائے حسیں اور جلوہ ربانی کے علاوہ کمی اور حسیس رنگینی کی طرف مائل ہونا گویا اپنے آپ کو کمی کمتر اور اور فن خواہش کا امیر بنانا ہے۔ ایسا کرنے میں مراسر بے وفائی اور بے اعتمالی ہے۔ اگر میں اور اور اور جانتانی ہے۔ اگر میں بختے چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہوں تو یہ میری کم ظرفی اور بدشمتی ہوگی کہ میں ایک اعلیٰ چیز کے بحائے اور فن کی خواہش کرے بے آبر و ہوتا ہوں۔

P

چندیں ہزار جان گرامی شود بہ باد گرمن حدیث طرہ او مو بمو کنم (اگر میں آپ کے گیسوؤں کے ایک ایک بال کا ذکر کروں اور تعریف کروں تو مجھی ہزاردں فیمتی جانیں ختم ہو جائیں لیکن تذکرہ ختم نہ ہو )۔

اے میرے محبوب! آپ تو سراپا حسن اور منبع حسن و جمال ہیں۔ آپ کی ایک ایک چیز اور ایک ایک ایک ایک ایک چیز اور ایک ایک عضو میرے لیے بیش بہا نعمت اور دولت ہے۔ اگر میں تو صرف آپ کے معطر ومعنم کیسوؤں کی تعریف اور تذکرہ کرنا چاہوں تو بھی ممکن ہی نہیں کہ میں آپ کے ایک ایک بال کی بال بال ذرا اور حرف برحرف کرنا بڑا مشکل اور دفت طلب کام ہے بلکہ شاید یہ تعریف بالوں کے شایان شان کی ہی نہ جا کتے۔

چوں دست من بجام مرضع نمی رسد قلاش وار درمے ازو آرزو کنم (چونکہ میری رسائی اس مرضع جام تک نہیں ہے۔اگروہ جام میسرنیس تو بہتر بھی ہے کہ میں مفلوں کی طرح اس سے ایک درہم بی کا سوال کروں )۔

اس محبوب کے میکدہ عشق کے جام وصبوسب بڑے ہی خوب صورت مرضع اور منقش بیں۔ اگر میری یہ قسمت نبیس ہے کہ بیس اس جام تک جاسکوں یا اس کی طلب کر سکول تو الی صورت بیس جھے اس سے تو کوئی منع نبیس کرتا کہ بیس اس سے گدا گروں کی طرح درہم بی کا سوال کردوں۔ گویا پروردگار کی رحمت سے خالی ہاتھ نبیس جانا جا ہے۔ اس دربار عالی سے جوئل جائے ای کونصیب اور مقدر سجھ لینا جا ہے۔

(P)

(وہ سال وہ مہینہ خدا نہ کرے کہ آئے جب ٹیں تیرے پر جمال چیرے کے جاند کو ویچھے بغیر ایک کھلا کے لیے بھی زندگی کی آرز وکروں )۔

خدا نہ کرے کہ میری زندگی میں کوئی سال یا کوئی مہینہ بلکہ کوئی دن بھی ایسا آئے کہ جب میں آپ کے چہرے کا چاند دیکھنے سے محروم رہوں۔ مہوسال تو کہا میں تو ایک لحمہ کے لیے بھی بیٹیں سوچ سکتا کہ بھی آپ کے رخ انور کے چاند کو نہ دیکھ سکوں۔ تیرے چہرے کا چاند اور اس کی تابانیاں بی میری زندگی کا حاصل ہیں۔ ہماری تو زندگی بی آپ کے چاند چہرہ کی وجہ ہے جب تک میہ چاند چہرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے ہمارے جسم و جان کو حیات حاصل رہتی ہے۔ خدا وہ وقت نہ لائے کہ جب میری زندگی کی زمین اپنے اور چاند چہرے کو طلوع ہوتے نہ دو کھے۔

خود را بہ دار برکشم از دست جور او وز آہ جال گداز ' رسن در گلو کنم (اس ایک جوروشم ہے تگ آگر جی بیس آتا ہے کہ کس طرح نجات حاصل کردں اپنے آپ کوتختہ دار پر پڑھا دوں ادرا پی جال گداز آبول سے گلوخلاصی حاصل کرنے کے لیے گلے

میں پھانسی کا پھندا ڈال لوں )۔

میری جان کا دخمن میرامحبوب سم شعار بھی پر بے پناہ ظلم وستم ڈھاتا رہتا ہے۔ روز روز کے جور اور جفا کیں میرے لیے سوہان روح بنی ہوئی ہیں۔ اس محبوب کے مظالم اور جور وستم میری جان کا عذاب بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہر روز جی میں بہی آتا ہے کہ اپنے آپ کو تختہ دار پر پڑھالوں اور ان مظالم ہے آزاد ہو جاؤں۔ اور جی میں آتا ہے کہ میں اپنے گلے میں میں خود بی پھندا ڈال کر اپنی جان فتم کرلوں تا کہ ججر وفراق کی ماری ہوئی اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔

P

محی اگر به کعبه کنم روئے در نماز شرم شود که روئے دگر سونے اوکنم

(اے کی الدین نماز پڑھتے ہوئے جب میں اپنا مند کعبہ کی طرف کرتا ہوں تو اس وقت مجھے ایک جاب سامحسوں ہوتا ہے کہ میں اس کے چہرے کے علاوہ کسی اور کی طرف منہ کررہا ہوں)۔

اے کی الدین! میں جب نماز پڑھتے وقت اپنامنہ جب کعبہ کی طرف کرتا ہوں تو جھے

یہ عجیب سالگتا ہے۔ ایک خیال آتا ہے کہ میرا قبلہ اور کعبہ تو وہی میرامجبوب ہی ہے۔ اور اس

اعتبار ہے مجھے لاج آتی ہے کہ میں اس محبوب حقیق کے چہرے کے بجائے کعبہ کی جانب منہ

کر کے نماز اداکر دہا ہوں۔ اس شعر میں عشق حقیق کی ایک خاص مزل پر بات کی گئی ہے کہ

جہاں پر محبوب کے چہرے کو کعبہ سے بھی اہم اور زیادہ مقدس ومحتر مسمجھا گیا ہے۔ اس لیے کہا

گیا ہے چہرہ محبوب حق کے بجائے کسی اور درخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا گویا ایک طرح سے ججاب کی بات ہے۔

# غورل **ه**

دو چیثم از بہرآل خواہم کہ در درخسار اوبینم دگر آل دوشم نبود درو دیوار او بینم (دوآ تکمیں میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میں اپنے محبوب کے رخ ورخسار کو دیکھ سکوں۔ یمی ان آنکھوں کامصرف ہوگا۔اور میرا دوست گھر میں نہ ہوتو میں اس کے درو دیوار ہی کو دیکھ لوں)۔

اے پروردگار میں دوآ تکھیں صرف اس لیے چاہتا ہوں تا کہ ان آ تکھوں سے میں اپنے مجبوب کے حسین وجیل رخ ورخسار کوخوب طرح سے دیکھ لوں۔ میرے لیے ان آ تکھوں کا اس کے سوا اور کوئی مصرف نہیں ہے کہ ان سے میں اپنے محبوب کے رخ انور کے علاوہ کچھ اور دیکھوں اور اگر میرا سب سے حسین وجیل محبوب گھر میں نہ ہوتو پھر میں اپنی ان آ تکھوں سے دیکھوں اور اگر میرا سب سے حسین وجیل محبوب گھر میں نہ ہوتو پھر میں اپنی ان آ تکھوں سے اپنے محبوب کے طور کے درو دیوار کو ہی دیکھ سکوں۔ گویا مجھے میرے سر میں موجود ان دوآ تکھوں کی اپنے مجبوب کو سے کے علاوہ کسی اور کام کے لیے ہرگز ضرورت نہیں ہے۔

P

کنند جال درتنم آمد شدو یابد ضیاء چشم چول بالائے بلند و شیوه رفتار او بینم (میرےجسم کوایک نئ جان ادر میری آنکھوں کوروثنی مل جاتی ہے۔ جب میں بلند تامت محبوب کی رفتار کے انداز کود کیتا ہوں)۔

اے دنیا والو! اس حقیقت ہے باخبر ہوجاؤ کہ میرامحبوب حقیقی بہت عظیم المرتبت ہے۔ وہ سب سے بلند و بالا اور سب پر برتر ہے۔ مجازی طور پر بھی بہت بلندقد و قامت والا ہے۔ اس کی اور میری کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ بقول حضرت مہر علی شاہ'' کتھے مہر علی کتھے تیری شاءُ گتاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں۔'' اے لوگو! میرامحبوب خوب رو اور حسین قد و قامت والا ہے۔ میں تو جب اس رعنا' خوش خرام کی رفتار کی خوش ادائیاں دیکھتا ہوں اور اس کی چال کے انداز دیکھتا ہوں تو میر ہے جسم میں ایک ٹی چان آ جاتی ہے۔ اس رعنا جمال کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس دیکھنے سے میری آ تکھول کوروشنی ہل جاتی ہے۔

P

نخواہم دیدہ روش کہ برغیرے فند ناگہ ہاں ہمتر کہ از نوررخش دیدار اویمنم

(میں اپنی آنکھوں کے لیے ہرگز ایسی بینائی نہیں چاہتا کہ جو لکا یک بلا تو قع محبوب کے علاوہ کسی اور کو دیکھے۔اس لیے بہتر بہی ہے کہ اس کے رخ کے نور بی سے اس کا دیدار کروں)۔

ا بوگوا میں نے بیدوآ تکھیں پائی ہیں نیاس پردردگار کا بے صداحسان اور کرم ہے۔

یداللہ کی دی ہوئی آ تکھوں کی ایک عظیم نعت ہے۔ میری بیآ تکھیں جس نے ججھے دی ہیں بیا ک

کے لیے ہیں۔ اس لیے میں ان آ تکھوں میں ہرگز ایس بیتائی اور بصارت نہیں چاہتا جو غیر
ادادی طور پرمجبوب حق کے علاوہ کسی اور کو دیکھے۔ ان آ تکھوں کے لیے سب سے بہتر یہی ہے

کہ میں ان سے اپنے محبوب حقیق کے چہرے کے نور ہی ہے اس کا دیدار حق کردں۔ یہی دیدار حتی کردں۔ یہی دیدار حتی ان میری آ تکھوں کا دیدار حق کردں۔ یہی

@

چوں مجنوں آ ہوئے صحرا ازاں دوست دوامی درم کہ بادے حالتے از نرگس پیار او بینم (مجنوں کی طرح میں بھی صحرائے ہرن کواس لیے سب سے زیادہ اپنا دوست مجمتا ہوں کہاس کی آئٹھیں میر رے مجدب کی آٹھوں کی طرح سے بیں )۔

مجنوں کوجس سگ کوئے یارے بے پناہ رغبت ہوتی ہے اوروہ اس کو بھی اس لیے پند کرتا ہے کہ وہ کتا یار کی گلیوں میں پھرتا ہے۔ اس طرح مجنوں صحرا کے ہرن کو اس کی آٹھوں کی بناوٹ اور خوب صورتی کی وجہ سے پہند کرتا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ میں بھی مجنوں ہی کی طرح صحرا کے ہرن کو اس لیے دوست رکھتا ہوں کہ اس کی آنگھیں بھی میرے محبوب کی آنگھیں بھی میرے محبوب کی آنگھوں کو''نرگس بیار'' کہا ہے۔نرگس کو شاعر محبوب کی تخلور' نیم دااور شرمیلی آنگھ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہی کیفیت مریض کی آنگھوں کی ہوتی ہے۔اس سے دونوں میں مما ثلت اور مشابہت ٹابت کی جاتی ہے۔

زرشک آنکہ خواندی از سگان کوئے خود محی ہمہ کس سنگ کیس برکف پٹے آزار او بیٹم (اے محی الدین اجھے یہ بھی قبول ہے کہ اس نے رشک کے ساتھ جھے اپی گلی کا کتا کہا ہے بیں اب اپنا حشریوں دکھے رہا ہوں کہ سب لوگوں نے جھے مارنے کی خاطر ہاتھوں میں پھر اٹھار کے ہیں)۔

بتایا جارہا ہے۔ میری وارقی 'حالت اور کیفیت کو دیکھیے اس نے جھے' اپنی گل کا کتا گردانا ہے۔ میری حالت بھی چونکہ معثوق کی گل کے اس کتے کی ہے جو سدا معثوق کی گل ہی میں سرگردال رہتا ہے۔ اور کتے کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سدا سدا کا وفادار ہوتا ہے اور کسی بھی تنگی ترشی یا مالک کی بے رخی کے باعث اس کے در سے دور نہیں جاتا۔ ہرحالت میں وہ مالک کے در یہ ہی پڑا رہتا ہے۔ اس نے میری بے چینیوں اور کوئے یار کے طواف کر نے کود کھے کر مجھے اس گلی کا کتا کہا ہے۔ اب اس صورت میں میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے سب لوگوں نے میرے مارنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں پھر اٹھار کھے ہوں۔



بخواب مرگ خواہم شد کمن اے بخت بیدارم کہ من دور از درش امشب زعم خولیش بیزارم (میں موت کی نیند سوجانا جاہتا ہوں'اے میرے بخت جمعے بیدار نہ کردینا۔ آج رات میں چونکہاس کے در سے دور ہوں۔اس لیے اپنی زندگی ہے بھی بیزار ہوں)۔

اس شعریس شاعر نے جدائی اور فراق یار کے حوالے سے بات کی ہے اور شاعر اپنے بخت اور شاعر اپنے بخت اور شاعر اپنے بخت اور مقدر سے گویا ہوتا ہے کہ اے میر سے بخت! میں آج رات اپنے محبوب کے درواز سے دور ہوں۔ محبوب نے آج رات اپنے در محبت سے ہمیں اٹھا دیا ہے۔ اس لیے آج میں موت کی نیند سو جاتا چاہتا ہوں۔ اس دور کی اور جدائی اور علیحدگی سے موت بدر جہا بہتر اور اچھی ہے۔ اس لیے اے میر سے بخت المجھے موت کی اس نیند سے ہر گز بیدار نہ کرنا کہ اب میر سے لیے مرجانا ہی ایک اچھا عل ہے۔

P

خلافت ایس کہ می گویٹد باشد آرزو در دل مرا دل برد بد خوئے وچندیں آرزو دارم (بیعام لوگوں کا فلنفه اور خیال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آرزو دل میں ہوتی ہے لیکن بیااییا نہیں ہے۔ دیکھو میرامحبوب میرا دل لے گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی میں تو بے شار آرزو کی رکھتا ہوں)۔

اکشر لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا دلی ہی اس کی آرزوؤں اور خواہشات وغیرہ کا مرکز ہوتا ہے۔ سب خواہشیں اور آرزو کی ول ہی میں جنم لیتی ہیں۔انسانی احساسات وجذبات کی آماجگاہ دل ہی ہوتا ہے۔ ایک عاشق زار کہتا ہے کہ یہ مفروضہ غلط ہے کہ آرزو کیں اور تمنا کیں دل میں ہوتی ہیں۔ وہ بتا تا ہے کہ میرامحبوب میرادل لے جاچکا ہے۔لیکن اس دل کے بانے کے باوجود بھی میرے اندر ہزاروں آرزو کیں اور خواہشیں چکل رہی ہیں۔ گویا اس کے جانے ہے بھی خواہشات کم نہیں ہوئیں۔

(m)

نہ آخر عاشقال بار زخوبال رحمتے بیند نوجم رحمے بکن بامنکہ در عشقت گرفتارم (عشق میں بیابھی ہوتا ہے کہ عاشق آخر کارا بے محبوب سے کسی وقت رم کا سلوک دیکتایا پاتا ہے۔ اس لیے میرے حبیب! تو بھی میرے ساتھ رحم کر کیونکہ میں تیرے عشق میں گرفتار ہوں۔

مانا کہ جفا اور جوروظلم خوئے دلبرال ہے وہ اپنے عاشقوں پر بہت مظالم اورآلام روار کھتے ہیں۔لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عاشقوں کو بھی کسی نہ کسی وقت ایک و تفے کے طور پر بی سہی محبوبان خوش اوا ہے رحم اور نری اور دلجوئی کی بھی صورت دکھائی و پتی ہے۔لیکن اس ساری صورت حال بیس عاشق اپنی نماز عشق بھی قضانہیں ہونے دیتے۔شاعر بتا تا ہے کہ بیس بھی چونکہ اے میر مے مجبوب تیرے عشق بیس گرفتار ہوں اس لیے خوبان خوش خصال کی طرح جھے پر بھی رحم کی نظر کر دے کہ بیس بھی زندگی کا مدعا پالوں۔

(P)

بروز وعدہ از ہر جاکہ آوازے زور آبد زشادی برجہم از جاکہ باز آمد ز در یارم (وعدہ کے دن جب کس کے دروازے پر بھی کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں خوشی ہے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوجا تا ہول کہ شاید میرایار آسمیا ہے)۔

عاشق زارسداانظار میں رہے ہیں اور پھراس دن رات یا لیے کا انظار کہ جب محبوب نے وعدہ کیا ہوا ہو کہ وہ آئے گا۔ اس وعدہ کے دن عاشق کی سرکیفیت ہوتی ہے کہ جب کی اور کے درواز نے پر بھی دستک یا کھی میٹانے کی آواز آتی ہے تو وہ عاشق اپنی ہی انظارگاہ ہے اس امید میں انظار کا میت کہ اس کا یار ہی شاید آگیا ہے۔ کو یا اس وقت عاشق سرا پا انظار بنا ہوتا ہے اور اسے یہی آس اور امید ہوتی ہے کہ ابھی اس کا محبوب آیا کہ ابھی آیا۔ اس بے بنا ہوتا ہے اور اسے یہی آس اور امید ہوتی ہے کہ ابھی اس کا محبوب آیا کہ ابھی آیا۔ اس بے تابی اور بے چینی کو صرف عاشق ہی محسوس کرسکتا ہے۔

(0)

بہ یاد مجلس عیش و طرب تو عشرتم ایں بس کہ افتد گخت گخت خون دل از چشم خول بارم (مجلس میش وطرب کی یاد میں ہی میرن زندگی کی میش وعشرت ہے۔ای کی یاد میں میری خونی آ تھوں سے دل کا خون قطرہ تطرہ ہوکر ٹیک رہاہے)۔

اے میرے دوست! میرے لیے بھی کافی ہے کہ تو ہی میراسب پھے اور تو ہی میری زندگی ہے۔ معلوم نہیں تجھے اور تو ہی میری زندگی ہے۔ معلوم نہیں تجھے اس کی خبر ہے بھی کہ نہیں! لیکن سے حقیقت ہے کہ بین تو ای مرهم می اور نہایت خفیف می امید پر جی رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مفروضہ ی مجلس عیش وطرب کی یاد میں میری سدا خون بہانے والی خونی آنکھوں سے ول کا خون قطرہ قطرہ بن کر شکتا رہتا ہے۔ اب تو میں اپنے بروردگار سے رہیمی دعا کرتا ہوں یہ میری موہوم امید ٹوٹ نہ جائے بلکہ سدا قائم رہے۔

P

چہ حالت اینکہ ہر گہہ وعدہ و صلش رسد تخی ہمال وم مانتے آید کہ از بخت گو نسارم (پیکھی کیسی حالت ہے کہ اے تی الدین! جب بھی وعدہ وصل قریب آجاتا ہے تو پھر اس کے بعد بردنت وعدہ میری بذسمتی ہے کوئی نہ کوئی امر مانع آجاتا ہے)۔

اے کی الدن! ہماری بھی کیا قسمت ہے جب بھی صدیوں کے انظار کے بعد وصل یار
کا وعدہ آتا ہے تو پھر وہ وعدہ صرف وعدہ ہی رہ جاتا ہے کیونکہ عین اس کے وعدہ وصل کے
وقت میری بدشتی کے باعث کوئی نہ کوئی امر ضرور مانع ہوجاتا ہے۔ اس طرح ہمارے ساتھ وہ
وعدہ وصل دھرے کا دھرا ہی جاتا ہے۔ ہماری تفظی سدا ہی کی طرح بحال اور برقر ارزہتی ہواور
ہماری بدشتی اپنارنگ دکھاتی ہے۔ اس ساری صورت حال کوہم اپنی بدبختی کہیں یا اس کومجوب
کا بی کوئی حیلہ بہانہ قرار دیں۔ بہر صورت ہم امید پر ہی زندہ ہیں۔



بغیر از سامیہ در کویت کے محرم تمی یابم کنول روزم سیہ شد آل چنال کائم نمی یابم (تیرے کوچ میں میرے اپ سائے کے سوامیرا کوئی محرم نہیں ہے۔ میرا کوئی ہدرد اورغم گسار بھی نہیں جو حالت جاتا ہو۔ میرا دن اس قدر سیاہ ہوگیا ہے کدائن سیای میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا )۔

اے میر ے مجوب! تیری گلی اور تیرا کو چہ میرے لیے اس قدر بیگا تہ کیوں ہوگیا ہے۔
وہاں پر تو اب کوئی بھی تیرے سوا ایہا ٹیس ہے۔ جو میرے حال سے واقف ہو ۔ کوئی جھے جانتا

میں ۔ کسی کو بھی سے صرف ہدروی بھی نہیں ہے۔ تیری گلیوں میں پھرتے ہوئے میرے
ساتھ میرا اصرف سایہ تی ہوتا ہے اور وہتی میرا ساتھی میرا ہم راز اور میرا محرم ہے۔ میرا سایہ بی
اب تو خوب جانتا ہے کہ میں کس قدر اور کس مقصد کے لیے تیری گلی میں گھومتا رہتا ہوں۔ اس
معاشرتی لاتعلق نے میرے روش دن کو بھی سیاہ اور تاریک کر رکھا ہے اب جھے کچھ بھائی نہیں
دیتا کیا کیا جائے۔

#### P

چوں مجنوں آہو صحرا ازاں رو دوست می دارم کہ بوئے مردمی از مردم عالم نمی یابم

(میں مجنوں کی طرح صحرا میں اپنا دوست صرف ہرن کو تبھتا ہوں۔ وہ بھی آوارہ اور میں بھی آوارہ ہائیتا کا نیتا ہوا۔ کہ اب مجھے دنیا کے لوگوں میں دوئتی اور وفا کی بوتک نہیں آتی )۔

بتایا جاتا ہے کہ مجنوں تک صحراؤں میں بے یارو مددگار پھررہا تھا۔ اس وقت صحراؤں کے جانوروں اور ہرنوں کے سوااس کی کسی سے دوئتی نہیں تھی۔ تو میری بھی صورت اور حالت مجنوں بی کی کسی سے ہو چھی ہے میرا بھی کوئی دوست یارنہیں ہے۔ صرف صحراؤں کے ہرنوں کومیری حالت کی خبر ہے۔ بیاس لیے بھی ہے کہ میں نے بیھسوس کرلیا ہے کہ اس دنیا جہاں کومیری حالت کی خبر ہے۔ بیاس لیے بھی ہے کہ میں نے بیھسوس کرلیا ہے کہ اس دنیا جہاں کے لوگوں میں دورغرض وفا اور الفت کی بوموجو دنہیں ہے۔ سب مطلب پرست اورخودغرض ہیں۔

لہذا اس خودغرضی اور نفسانفسی وخود مطلبی دور میں کسی سے امید وفارکھنا اپنے آپ کوسراب کے سیر دکرنا ہے۔

برو اے ماتمی شیون تو ہر ارباب عشرت کن کہ غیراز لذت و شادی من از ماتم یابم (اے ماتم کرنے والو! تم عیش وعشرت کرنے والوں کاماتم کرد کیونکہ جھے تو ماتم میں سے لذت اور خوشی کے بغیرادر کچے میسرنہیں آتا)۔

اے ماتم کرنے والو! اے آہ وزاری میں جٹلا رہنے والو! تم کس الم ومرگ پر ماتم کر رہے ہوئی کر جہوئی کر ماتم کر رہے ہوئی کن محرومیوں اور منا کامیوں پر روتے رہنے ہو۔ اگر کے پوچھوٹو غم وآلام اور مرگ واجل وغیرہ اور تا گہائی قضا پر روتا وحوتا ورست نہیں ہے کہ بیاتو المناک ہیں ہی اصل رونے والے امور عیش وعشرت ہیں کہ ان پر تو آخرت میں مدام ماتم کرنا اور رونا وحوتا ہوگا۔ اس لیے اے ماتم کناں لوگو! اگر تمہیں ماتم کرنا ہے تو پھرتم عیش وعشرت 'زندگی کی خوشیوں' جیون حروں اور عیاشیوں کا ماتم کرواور اے دوستو! میں نے تو بید می محسوس کیا ہے کہ ماتم کرنے ہے جمی لذت اور خوش ہی کا حصول ہوتا ہے۔

(1)

مرا آل نغمہ شادی کند عمکیں کہ بے موجب
دل شوربیرہ خود را دگر خرم نمی یابم
(دوستو! مجھے تو نغہ خوشی بھی غم ہی دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ میں تو اپنے دل شوربیرہ کو بھی خوش نہیں یا تا )۔

اے دوستو! چونکہ ہماری زندگی عشق اللی میں پڑنے کے بعدر نجی منم الم وستم اور جور و جفا ہی سے مرصع ہو چک ہے اس لیے ہمیں ہر طرف غم ہی غم دکھائی دیتا ہے۔ اس مسلسل اور مدام غم کے طفیل اب یہ ہوا ہے کہ ہمیں تو خوشی کے نفتے ہی خمکتین ہی کرتے ہیں اور بھی کسی خوشی کی بات ہے ہی ہمیں بھی خوشی میسر نہیں آتی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا ول یونمی بوجہ کی بات ہے ہی ہمیں ہوتا۔ چونکہ غموں اور آلام کا از دھام ہے اس لیے اب خوشی ملنا مشکل ہی ہوکر

رہ گیا ہے۔

مرا حد شکایت نیست کیکن ایں قدر گویم کہ از تو حالتے می دیدم وایں دم نمی یابم (اے میرے مجوب! میں شکاعت نہیں کرتا۔ لیکن بیہ ضرور کہنا ہوں کہ میری حالت دیکھیے کہ آپ کے پہلے سے لطف و کرم اب کیا ہوئے)۔

یہ بجا ہے کہ عاشق لوگ جو سے ہوتے ہیں وہ کی قتم کا شکوہ شکانت نہیں کرتے 'سب کچھ مبر وشکر سے اپنی جان پر برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اپ مجبوب کا شکوہ و شکایت کرنا وہ ایک طرح کی بے وفائی اور کفران مجھے ہیں۔ اس کے باوجود شاعر کہتا ہے کہ اے میر سے مجبوب میں کوشکوہ نہیں کرتا۔ کوئی حرف شکاے کا زبان پر نہیں لاتا۔ لیکن صرف بیضرور باور کرانا چاہتا ہول کہ ہماری حالت بہت پریشان ہے۔ جولطف و کرم آپ کے پہل، ہم پر ہوا کرتے جاب وہ نہیں ہیں۔ اس محروی پر ہم اپنے آپ پرافسوں کرتے ہیں۔

P

ندانم عشق من گم گشته یا شد بے خودی افزو ) کہ آل خوش وقت اول روز درد وغم نمی یا؟

( میں نہیں جانتا کہ میراعشق می ہوگیا ہے یا میری بے خودی بڑھ گئی ہے۔ جھے اس کی خرنہیں کہ کیا ہوا ہے کیا تا ہول کہ اول روز کے خوش وقت والا دردوغم میر . ماندر جھے نظرنہیں آتا)۔

آج کل کی جوصورت حال ہے اس کے بارے میں نہیں جات کہ کیا ہوگیا ہے جھے خبر نہیں کہ آیا میراعشق کم ہویا ہے اس کے بارے میں نہیں کہ آیا میراعشق کم ہویا ہے یا شاید میراعشق کم ہوگیا ہے اور شاید میری بے خودی میر میرا مشاری پہلے سے بہت زیادہ از خود رفتہ ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے میر نے اندر وہ پہلے ساوردوغم نہیں رہا۔ اس ساری صورت میں جورنج والم اور دکھ درد مجھے پہلے نڈھال رکھ تھا وہ نہیں رہا۔ گویا وہ جو کھی اجھے وقتوں کی درد وغم کی خاص کیفیت ہوتی تھی وہ مفقود ہو ررہ گئی سے۔ اس شعر میں روحوں پر جو ہوم الست کوخاص کیفیت ہوئی تھی اس کی جانب بھی اشارہ

ملتا ہے اور اسے خوش وقت اور روز اول قرار دیا گیا ہے۔

منم عاشق مرا ول ریش باید نیش نے مرہم کہ ذوقے از جراحت بینم از مرہم نمی ماہم (میں عاشق ہوں۔ میرادل زخی ہے'اے مرہم کی نہیں نشتر کی ضرورت ہے۔ میں جو ذوق اور لطف جراحت میں حاصل کرتا ہوں و مرہم میں نہیں یاتا)۔

عاش بھی اپنی طبیعت اور مزاج میں سب سے جدا اورانو کھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے محبوب کی جانب سے ملنے والے ہر دکھ در داور رنج والم وجور و جفا کو کم ہی بچھے ہیں۔ وہ جو پچھ بھی کرگزریں اسے بہت تھوڑا اورادنی محسوں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے زخموں کو بدام زندہ ہرا اور روشن رکھنا چاہتے' ان کے علاج کے لیے مرہم کی وہ پرداہ نہیں کرتے بلکہ ہرزخم کے لیے تکلیف وہ جراحت اور نشتر زنی کا ذوق رکھتے ہیں۔ عاشقوں کوزیادہ تکلیف میں زیادہ راحت اور زیادہ سکون میسر آیا ہے یا شاید وہ اس قرآنی فلیفے پرکار بند ہوتے ہیں کہ' بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔'' (۹۴ یہ ۵)

مگر در عاشقی محی کم از فرہاد و مجنوں نیست اگر ذیشاں نباشد بیش بارے کم نمی مابم (اےمحی الدین! تم میدان عشق میں فرہاد اور مجنوں ہے کم نہیں ہؤاگرتم ان سے زیادہ ذیشان نہیں تو تم ان سے کم بھی نہیں ہو)۔

فرہادوہ افسانوی سنگ تراش ہے جو خسر و پرویز بادشاہ ایران کی ملکہ پر عاشق ہوگیا تھا۔
اس ملکہ کا نام شیریں تھا۔ افسانوی دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ فرہاد نے شیریں کی فرمائش پر چراگاہ
سے لے کر اس کے قصر تک اپنے تیشے سے بے ستون نام پہاڑ کاٹ کر نہر بنائی تھی تا کہ شیریں
کے لیے چراگاہ سے تازہ دودھ کل تک ہروقت پہنچ سکے۔ اس طرح مجنوں (قیس عامری) جو
لیلی پر عاشق ہوگیا تھا اوروہ اس کے عشق میں دیوانہ ہوگیا تھا۔ ان کو سے عاشق بھی کہا جاتا

ہے۔ انہی کے حوالے سے شاعر بتاتا ہے کہ اپنے عشق و عاشقی میں تم بھی سیچے ہواس لیے اے کی الدین اپنے رہے میں تم ان سے زیادہ نہ نہی کم بھی نہیں ہو۔ اور بلا شبرتم بھی عاشق صادق ہو۔

> رديف-ن غزل 😘

نہ چندانی گنہگارم کہ شرح آل تواں دادن خداوندا بروئے من نیاری وقت چال دادن (میں وہ گناہگار نہیں ہوں کہ جس کے گناہوں کی تفصیل دی جاسکے۔اے میرے پروردگار!میرے گناہوں کومیری موت کے وقت میرے سامنے نہ لانا)۔

بندہ اپنی اکساری میں اور اللہ کی رحمت کے نظریوں بتاتا ہے کہ اے میرے اللہ! میں ایک گنامگار ہوں کہ جس کے گناہ ہے صدو حساب ہیں ان کی شرح وتفصیل کو شار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ میں کوئی عام ساگنامگار نہیں ہوں۔ میں بہت بڑا عاصی گنامگار ہوں۔ گناہوں سے بجرا ہوا ہوں۔ اے میرے رحم و کریم اللہ! تیری رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تیری رحمتوں کی وسعت لا محدود ہے۔ اس لیے میں یہی ورخواست کرتا ہوں کہ اس وقت کہ جب میں جان دیے گوں 'جھے میرے بے شارگناہ ندو کھانا کہ میں ان کا سامنا نہیں کرسکوں گا۔

P

خداوندا مرا بستان زشیطان و ہوائے نفس چہ حاصل نامرادے رابدست دشمناں دادن (اے میرے پروردگار! مجھے تو شیطان اور ہوائے نفس سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ کسی نامرادادر کر ورکو دشمنوں کے ہاتھ میں دینے سے کچھے حاصل نہیں ہوتا)۔ اس شعر میں اللہ جل شان ہے دعا کی جارہی ہے کہ اے میرے پروردگار! تو جھے شیطان کے چنگل اور ہوائے نفس سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ ای شیطان کے بارے میں پناہ کے حوالے سے قرآن میں آیا ہے کہ''اے میرے پروردگار میں شیطان کے وسوس اور اکساہٹوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔'' (۲۳٪۔ ۹۷) ای طرح نفس امارہ کی خواہشات ہوا وہوس سے بھی اے اللہ! ہمیں بچائے رکھ۔ اے میرے پروردگار! میں شیطان اور نفس امارہ کے سامنے کمزور اور بے بس ہوں' اس لیے جھے ان کے سرد کرنا گویا نام اور آدی کو دشنوں کے قبضہ میں دینے کے برابر ہے۔ اس لیے ان سے تو مجھے اپنی ہی پناہ میں رکھ۔

(P)

دم آخر میں ایمان رابتو خواہم سپرد ازدل کہ کار تو مرا از غارت شیطان امال دادن

(اے میرے اللہ! دم آخر میں اپنا ایمان خوش دلی کے ساتھ تیرے سپر دکردوں گا کیونکہ شیطان سے تو ہی اس کی لوٹ مار سے جھے بچا سکتا ہے )۔

اے میرے پروردگار! شیطان تو سدا سرکش جذبات پرابھارتا ہے۔ یہ شیطان ہی ہے جوانسان کو کفر کا مرتکب کرتا ہے اور پھر وہ خود اپنے آپ کو بری الذمہ بجھتا ہے۔ اس لیے اے میرے خدا! اے میرے اللہ! مجھے تو ہی ای شیطان الرجیم سے بچائے رکھ تو جھے اپنی پناہ میں لیے رکھ تا کہ میں موت کے وقت اپنا ایمان خوشد کی اور خوشی کے ساتھ تیرے پرد کروں اور میں اس شیطان کی لوٹ مار اس کی غارت گری ہے بچا رہوں۔ شیطان تو سراسر مکرو فریب ہے اور شیطان تھلم کھلا انسان کا دہمن ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید بھی آیا ہے کہ '' شیطان تمن ہے۔ '(۲۲:۷)۔

(1)

خدایا دوستاں راچوں بفضل خود کئی مہماں بکلب کوئے خود آل دم تو یک اشٹخواں دادن (اے پروردگار! جب تو جنت میں اپنے دوستوں کی مہمان نوازی فرمائے گا تو جھے اپنی گلی کا کتا جان کرایک ہڈی میری طرف بھی پھینک دینا)۔

اے میرے اللہ! تواپ وعدوں کے مطابق جنت میں اپ دوستوں کی کئی کئی طرح سے مہمان نوازی کرے گا۔ انہیں رنگا رنگ اور طرح طرح کے کھانے کھلائے گا۔ پھل اور شروبات دے گا' لمح طیور بھی پیش کرے گا اور اس سے بھی زیادہ سب دوستوں کودے گا۔ مشروبات میں دودھ شہداور خم بول گے۔''سووہ ایک دل پند مقام عیش ہوگا۔'' (۲۱:۲۹)۔ اے خدااس موقع پر جھے اپنی گلی کا کتاب بھی کرصرف ایک بڑی میری طرف بھی کھینک دینا۔ میرے لیے وہی سب سے بوی نعمت ہوگی۔

بیا مرز آخر عمرم کو از لطف و کرم باشد که در آخر دے آپ لبت باتشنگال دادن

(اے میرے پروردگار! میری آخری عمرہے۔ اب تو اپنا لطف و کرم کردے۔ کیونکہ آخری دفت پرپیاسوں کواپنے لبوں کا آب حیات دینا اور ان کی پیاس بجھانا تیرا کرم ہوگا)۔

اے میرے اللہ! میں اب! پنی عمر کے آخری قت پر ہوں۔ بروقت دم والپیس میری درخواست اور آرزو ہے کہ مجھے اپنے لیوں کا جام دے دے تاکہ میں پیاس بجھا کرتسلی کے ساتھ تیرے پاس آسکوں۔ اے پروردگار! جھے پر بیہ تیرا ہے انتہا لطف و کرم ہوگا کہ تو بروقت نزع میری پیاس بجھادے گا اور اس ہے میری جان کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ یہاں پراس شعر میں یہ بھی مراد ہے کہ اے میرے پروردگار میرا خاتمہ تیری رحمت کے سابوں میں فیر ہواور میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ تیرے حضور پیش ہوسکوں۔ یہی میرے لیے تیرے لیوں کا آب

P

سرخا کم گواہی دہ بہ نیکو کزنگوئی یا است پس از مردن بہ نیکوئی گواہی از بدال دادن (اے دنیا دالو! میری لحد پر کھڑے ہوکر اچھائی کی گواہی دینا۔ دیسے بھی بیدریت ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے بارے میں اچھی گواہی دینا نیکی ہوتی ہے اور یہ بھی گواہی دینے والے کی نیکی ہوتی ہے )۔

اے دنیا والو! اے میرے خاطب دو سبو! میری قبر کے سرپانے کھڑے ہو کر میرے بارے میں تمیاری اچھی اور بھلائی کی گواہی دینا بہت بڑی فعت ہوگ ۔ مانا کہ جی بہت ہراہوں 'گنا بگار ہوں لیکن اس کے باوجود اگرتم میرے بارے بیل کلمہ فیر کہوگے۔ میرے بارے بیل کلمہ فیر کہوگے۔ میرے بارے بیل بھلہ فی اور اچھائی کی خواہش کرو گے۔ میری بخشش کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرو گے تو اس سے جھے میرا پروردگار تمہاری گواہی پر اپنے فضل و کرم سے احسن جزا دے گا اوراسے میری نیکی تقبور کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اے دوست! اے بیرے مدرد مخاطب! اوراسے میری نیکی تقبور کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اے دوست! اے بیرے مدرد مخاطب! میں اس اس نی مہر بانی سے اور رحمت فراوال کے ساتھ تیرے حق میں بھی نیکی اور بھلائی میں اضافے فرمائے گا۔ اللہ کی رحمتیں بے حدوصاب اور بے حدوسیع ہیں۔

ہہ بخشا برمن اے جال آ بے شفاعت کردن نیکاں کہ بے منت ترا شاید مراد بندگاں دادن (اے میرے نفور الرحیم رب! مجھے نیکوں کی شفاعت کے بغیر ہی بخش دینا۔ کیونکہ اپنے غلاموں کی تو مرادیں کمی احسان کے بغیر ہی بوری کردیتا ہے )۔

اے میر بے غفار اور غفوررب کر یم! تو برائی غفور ورجیم ہے۔ تو ضرور میر ہے گنا ہوں کو پخش دے۔ تو ضرور میر ہے گنا ہوں کو پخش دے۔ تو تو خود اپنے بندوں کو متوجہ کر کے اپنی طرف بخشش کر نے کے لیے باتا ہے اور تیرا یہ بھی فرمان عالی ہے کہ'' تم اپنے کنا ہوں اور قضوروں کی معافی ہا تگ لؤ وہ براغفور و رجیم ہے وہ ضرور معاف کر دے گا۔ (اور خوش ہوکر)'' (اب: ۱۰) اس لیے اے میر ہے پروردگار! مجھے نیکوں کی شفاعت کے بغیر بی بخش دے۔ میں تیرا بندہ ہے درم اور دست بستہ غلام ہوں اور یہ تیری شان ہے کہ تو اپنے غلاموں کوان پراحیان جا کے بغیر سب کھ عطا فرمادیتا ہے' تو بی اپنے بندوں کی مرادیں بغیر کمی احیان کے بوری کردیتا ہے اور میرسب کھ عین تیرے ہی شایان شان ہے۔



### ازاں برکندہ ام دل راز ہر چہ غیرتست اے دوست! که جال را وقت جال دادن به آسانی توال دادن (اے دوست! اے میرے حبیب! میں نے دم آخر تیرے بغیر ہر غیر کواپنے دل ہے

نکال دیا ہے تاکہ میں سب سے بے نیاز ہوکر آسانی کے ساتھ اپنی جان ٔ جان آفرین کے سپر د

دل انسانی احساسات و جذبات کا ایک مرکز ہے بلکدایک آ ماجگاہ بنا ہوا ہے۔ ول گویا ا یک حوالے سے قرآنی اصطلاح میں ' فواد' مجھی کہلاتا ہے۔ یہی انسانی فکروشعور کا مرکز سمجھا جاتا ہے اور یہی انسانی جذبات واحساسات کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ای لیے مومنین کی سیدعا ہوتی ب كن اے حارب بروردگار رشد و بدايت كى دولت سے مالا مال كرنے كے بعد جميس زيخ قلب (ول کی بھی) ہے محفوظ فرما دے۔'' (۸:۴) جناب غوث الاعظم بناتے ہیں کہ''میں نے اپنے وقت آخریں اپنے دل کوسب غیر اللہ سے پاک کر لیا تا کہ بغیر کسی تکلیف اور رکاوٹ کے اپنی جان ای کے سپر دکرسکول جس نے بیدجان مجھے دی تھی۔

منم مفلس ترين با خلق وعده كرده يا رب! که خواہم مخمنج رحمت رابدست مفلسال دادن (اے میرے پروردگار اللہ! میں مفلس ترین ہوں اور یارب! تیرامخلوق کے ساتھ بی

وعدہ ہے کہ تو اپنی رحمتوں کا خزانہ مفلسوں اور مختاجوں کے ہاتھ میں دے گا)۔

اے میرے رحیم وکریم رب الرحیم! میں اس سرزمین پرسب سے زیادہ مفلس' ہے کس' بے سہارا اور بے یارومددگار جول جھ سے بڑھ کر اور کوئی نادار اور غریب بھی نہیں ہے۔ اور اے زرور گار تیرا تو اپنی مخلوق کے ساتھ سے مجلی وعدہ ہے کہ تیری رحمت ہر فے پر محیط ہے۔ (156:7)وہ بوری کا نتات پر چھائی ہوئی ہے۔ اور سے بھی کہ" راہ حق میں ہر مصیبت کو اعتقامت سے برواشت کرنے والول کے لیے بھی رحمت فراوال ہے۔" (۲: ۱۵۷) تو اے

ہمارے پروردگار! ہم سے زیادہ افلاس اور مصائب کو کس نے دیکھا اور جھیلا ہے اس لیے تو ہمیں اس وقت اپنی رحت بے پایال سے محروم نہیں رکھے گا۔ ﴿﴿ اَ

بقعر دوزخم جادہ بچندال کر گنہہ باللہ من بدرا دریغت جانے درصدر جنال دادن (اے میرے پروردگار! مجھے میرے گناہوں کے کوش قعر دوز ٹ میں جگہ دینا۔ مجھے اس امر کا اعتراف ہے کہ میں تتم کھا تا ہوں کہ مجھ ساگناہگار عین مرکز جنت میں تشہرنے کاحق دارنہیں ہے)۔

اس شعر میں ایک بار پھر عاشق اپنے خاص رنگ و آ ہنگ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے برطا کہدر ہاہے۔ میں ہی سب سے بڑھ کر گناہگار ہوں۔ میرا ٹھکا شدتو میرے اعمال و افعال شنیع کے باعث دوزخ کی گہرائیاں ہی ہے۔ میں دوزخ کے المناک عذاب کا مستحق ہوں۔ میں ہرگز اس جنت کے عین مرکزی اور وسطی وصدری حصوں میں رہنے کا حقدار نہیں ہوں۔ شاید اس اظساری کے بیچھے عاشق کا سے جذبہ بھی کار فرما ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ '' پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ب شک ہر مقصد حاصل کا وعدہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ تنگی اور تکلیف اٹھائے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوسکتا۔ اور دہاں یہ مضوط وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس اعتبار سے عشاق حقہ کی میطلب جہنم قابل غور ہے کہ وہ بڑی تکلیف کے بعد بڑی داحت یا ئیں گے۔

غذائے محی در دُنیا بجر خون جگر نہ بود کہ دارد ضعف دل او راکباب خونچکاں دادن (محی الدین کی غذا اس دنیا میں خون جگر کے سوااور پھی نہیں ہے کہ جھے ضعف دل کاعارضہ ہے'اس لیےا بیے شخص کوخوں چکاں جگر کے کہاب ہی دیۓ چاہئیں )۔ اے میرے پروردگار! تیرے عشق میں کی الدین نے اس دنیا میں عمر بھرا پنا خون جگر ہی اپنی غذا بنائے رکھا ہے۔ اور اس نے مدام اسی غذا اور خوراک پرگزارہ کیا ہے۔ اور میر بے پروردگار تو بخوبی واقف اور آگاہ ہے کہ میں ضعف دل کا مریض ہوں۔ میرایہ مرض خاص مرض ہے۔ اس ضعف قلب سے میرا دل تیری ہی ہلکی سے ہلکی آہٹ پر بھی خوب دھڑ کتا رہتا ہے۔ اس بیماری نے جو کمزوری اور ضعف مجھے بخشا ہے اس کی ہر حالت اور کیفیت جھے پرخوب واضح ہے۔ اس لیے اے میر سے اللہ! اس طرح کے مریض کو تو خو نچکاں جگر کے کہاب ہی بطور غذا راس آ کتے ہیں اور ان کہا بوں کے لیے بھی میرا ہی جگر کام آسکتا ہے۔



اے کاسئہ سرشد سفال و دیدہ گربیاں ہماں تن بکویت خاک گشت و اشک در داماں ہماں (کاسۂ سرمٹی میں مل گیا مگر پھر بھی آتھیں گریا ہیں۔ یعنی تن تو میرا کوئے یار میں خاک ہوکرمل گیا ہے مگر میرادامن بدستورآ نسوؤں ہے ابھی ترہے )۔

عاشق زارائی ایک صورت حال کواس طرح بتا رہا ہے کہ سرکی کھویڑی کہ جوکاسہ کی مانند ہے وہ تو خاک میں اس سر میں موجود مانند ہے وہ تو خاک میں اس سر میں موجود آئکھیں جو ہیں ،وہ تو ابھی تک بدستور رور ہی ہیں۔ میرا ساراتن میرے یار کی گلی کی خاک کے ساتھ خاک ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باو جود میرا دائن ہے کہ وہ ابھی تک میرے اشکول سے تر ہے۔ اس شعر میں آئکھول اور آئکھول کے رونے کو خوب نا درانداز میں اجا کر کیا گیا ہے کہ جسم کے خاک ہو جانے کے بعد آئکھیل کریے زاری کرتی رہتی ہیں۔



ول نماند وآتشے در جان شیرینم ہنوز جامہ جال چاک گشت از اشک تردامال ہمال (آتش عشق سے میرا دل تو را کھ بن چکا ہے میں دل سوز ہو چکا ہوں۔ لیکن شیریں جان میں بیآ گ ابھی تک لگی ہوئی ہے۔اگر چہ جان کا جامہ جاک ہو چکا ہے کین اشکوں سے دامن ای طرح تر ہے )۔

ا \_ لوگوا یہ عشق کی آگ بھی بجیب آگ ہے۔ اس نے میرے دل کو جالا کردا کھ بنادیا ہے۔ اس دل میں سے کچھ بھی نہیں بچا۔ دل کو جالنے کے بعد بھی یہ آتش عشق ابھی تک شیریں جان کو جلائے جارہ ہی ہے۔ ای لیے وہ آگ بدستور میری جان میں گئی ہوئی ہے اور جہال تک جان کا تعلق ہے اس کا جامہ تو تار تار ہو چکا ہے لیکن دامن آنوؤں سے تر ہے۔ اس شعر میں بھی اشارہ ماتا ہے کہ جم و قلب کے جانے کے بعد بھی جان بدستور عشق میں جل رہی ہے اور جان کا جامہ بھی چاک ہو چکا ہے لیکن اس جان کا اظہار آتکھوں کے آنوؤں سے ہوتار ہتا ہے۔



آب شد در چشمہ وہم سنگ شد در کوہ آب خوب کو گئی شد در کوہ آب خوب کو ہے عاشق ہمچناں و سختی خوباں ہماں (چشموں سے پانی رواں ہوگیا اور پہاڑوں کے پھر بھی پانی ہوکر بہنے گے۔ لین عاشقوں کی عادات میں کی نہ ہوئی اور مجبوبوں کی بخت مزاجی بھی ای طرح ہی برقر اررہی )۔ بتایا جارہا ہے فطرت کے اعتبار سے مزاج اور عادتیں کس قدر پختہ اور دائی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود بعض چیزوں میں بدستور تغیر و تبدل ہوتار ہتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پہاڑوں پر مرتوں سے دوبارہ پانی رواں دواں ہوگیا ہے۔ اور ای طرح پہاڑوں کے بخت پھر بھی پانی بن کر بہنے گئے ہیں۔ لیکن عشاق تو اپنی فطری ضد کے کچ پہاڑوں کے سخت بھر بھی پانی بن کر بہنے گئے ہیں۔ لیکن عشاق تو اپنی فطری ضد کے کچ کیمار دواں ہوگیا ہے۔ اور ای طرح رہے۔ انہوں نے عشق کرنے سے تو بہ نہ کی۔ ان کے برنگس پر جمال محبوبان جہاں کی بخت گیری اور سخت مزاجی ہیں بھی ذرا برابر تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ اس سے یہ بھی ثابت کیا گیا ہے وہ جو جمادات ہیں وہ ہے ارادہ و ہے اختیار نہیں لیکن انسان تو اپنا ایک حد تک ارادہ اور اختیار نہیں لیکن انسان تو اپنا ایک حد تک ارادہ اور اختیار

بھی رکھتا ہے اور اس کی بیرحالت اس کی صلبی ضد کی ہی ہے۔

کافر از آتش پرستی رفت و آتش رانشاند بت پرستی من و سوز دل بریاں ہمال (کافروں نے آتش پرستی چھوڑ دی اور ان کی پوجاوالی آگ بھی بجھ گئی۔ مگر میری بت پرتی اور میرے جلے ہوئے دل کا سوز ای طرح سے ہے )۔

اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ناممکن با تیں بھی ہو جاتی ہیں اور ناممکن کمی وقت ممکن میں بدل جاتا ہے۔ لیمن جوکافر نظے انہوں نے اپنا کفر والحاد چھوڑ دیا۔ آتش پرستوں نے آتش پرتی کو ترک کر دیا اور پھر ان کی وہ آگ جو آتش دانوں میں جل رہی تھی وہ بھی بجھ گئے۔ لیکن اے دنیا! میں جس بت پرتی کا مرتکب ہور ہاہوں وہ تو قائم دائم ہے۔ میں جس آتش عشق میں جل رہاہوں اس کی تپش اور سوزش برستور قائم اور جواں ہے جس سے میرا جلا ہوا دل سوز میں ای طرح سے جل رہا ہوا دل سوز میں ای طرح سے جل رہا ہوا دل سوز میں ای طرح سے جل رہا ہے جسیا پہلے دن سے جلنا شروع ہوا تھا۔

گر نترا نسبت کنم با مهرومه باشد خطا چوں تو افزونی زمهر و از مه تاباں ہمال (میں گر بھیے سورج اور چاند ہے تشبید دوں تو سامیری غلطی ہوگ۔ کیونکہ تیراحس سورج اور مہتایاں سے زیادہ حسین ہے)۔

اے میرے محبوب! تو بے حد حسین وجمیل ہے۔ بھی سا اور کوی حسین نہیں ہے۔ تیرا است میرے مقابلہ ہی نہیں کیا حسن و جمال بے مثال ہے۔ کسی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا ۔ ونیا سورج اور چاند کوان کی روشنیوں کی وجہ سے خوب صورت کہتے ہیں۔ چاندا پی چابندی می چاندنی کی وجہ سے حسین ہے۔ لیکن میں اگر انہیں تیرے حسن و جمال کے ساتھ تشبیہ دوں تو ہی ہوگی کیونکہ تیرا حسن تو ان چانداور سورج سے بہت بردی غلطی اور میری کوتا ہی ہوگی کیونکہ تیرا حسن تو ان چانداور سورج سے بہت بالاتر اور کہیں زیادہ بردھ کر حسین ہے۔

گل زبستال رفت و بلبل ز فعال خاموش عاشق رویت ہمال و نالہ وافغال ہمال (باغ نے فصل گل ختم ہوئی اور بلبل بھی آہ وزاری سے رک گئی ہے لیکن تیرے چہرے کا عاشق اور اس کا نالا اور شیون اسی طرح سے ہے )۔

گلتان میں نے نصل بہار جا چکی ہے کھولوں کا موسم بھی بیت گیا۔ پھول سب ختم ہو گئت ہیں۔ پر ندوں کا چچا نا اور بلبل کی آہ و زاری بھی رخصت ہو چکی ہے ۔ بلبل اپنی قسمت پر نبیس رو رہی اور وہ نالہ و فغال بھی نہیں کر رہی ۔ لیکن دل عاشق کا کیا کیا جائے کہ اے قرار نہیں ہے جوابی محبوب کے چیزے کا عاشق ہے وہ تو اس طرح سے حسب سابق رور ہا ہے۔ اس کی زاری میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔

#### (2)

دل ز جور او خراب و او زحالش بے خبر مملکت وبرال شد و بے غوری سلطال ہماں (میرا دل محبوب کے جوروشم سے تباہ و ہر باد ہو چکا ہے گر اس کے باد جود میرا محبوب اس حالت سے بے خبر ہے۔ ساری مملکت تو وبران ہو چکی ہے لیکن بادشاہ کی عدم توجہ ای طرح سے ہے)۔

میرے محبوب کے جو روستم اور ظلم والم بہت زیادہ ہیں' ان سے میرا دل تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ میرے دل کی بستی و بران اور سنسان ہو پچکی ہے۔ جمھ پر جو بیت رہی ہے اور اس حال میں میری جو حالت اور کیفیت ہو پچکی ہے۔ اس سے بھی میرا محبوب کلی طور پر بے خبر اور بلکہ بے نیاز ہے۔ اس اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ اس کے عاش زار پر کیا بیت رہی ہے۔ میرے جم و جان کی سلطنت کا وہی میرامحبوب ہی مالک ہے۔ اس کی بے پروائی اور غور نہ کرنے کے سبب میرے جم و جان کی مملکت تباہ و بر باد ہو پچکی ہے۔

بہ نخواہد گشت عالم زانکہ گر گریم بیے

بخت من باشد ہماں بد مہری دوراں ہماں

(زمانے کی حالت پر میں اگر اور بھی گریدوزاری کروں تو زمانے کی حالت پھر بھی نہیں

سدھرے گی۔ میری بدیختی بھی اسی طرح ہی رہے گی اور زمانے کی بے مہری بھی اسی طرح

رہے گی)۔

احوال و واقعات کی صورت الی ہو چکی ہے کہ ان میں کسی طور بہتری پیدائہیں ہو رہی۔زمانے کی حالت بدسے بدتر ہورہی ہے۔اس پراگر میں روتادھوتا رہوں اور شع وشام گر پید وزاری کرتارہوں تو بھی زمانے کی حالت نہ سدھرے گی اور نہ بدلے گی۔ میرے رونے دھونے سے اس پر پچھا اڑ نہیں ہوگا بلکہ برعکس اس کے میری بدشمتی میں اضافہ ہوگا اورزمانے کی بے وفائی اور بے مہری بدستور بڑھتی چلی جائے گی۔

9

ہر زمانش شریخ دیگر مفرما اے طبیب چونکہ باشد محی ول افگار را درمال ہمال (اےطبیب!اے میرے ہمدردمعالج! محی الدین کا دل زخمی ہے۔اس گھائل دل کو تیرے شربتوں سے افاقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تم اس کے لیے ہر دور میں نیا شربت تجویز نہ کرتے رہو)۔

اے میر ے طبیب حاذق! کی الدین کا دل تو عشق اللی میں سدا کا زخی اور گھائل ہے۔ وہ عشق کا ماراہوا ہے۔ جان لو کہ اس دل مجروح کو تیرے علاج معالجے اور تیرے طرح طرح کے شربتوں سے کوئی افاقہ نہیں ہور ہا۔ لیکن تم مجیب طبیب ہو کہ اس کے علاج کے لیے ہر روز نئے سے نیا شربت تجویز کرتے رہتے ہو۔ حالا تکہ اس کا ایک ہی علاج شربت دیدار میں مضم ہے۔

# غ. ل **٩**

مجالے کے بود با تو حدیث خویشتن گفتن کہ پیش چول بد خوئے نمی آرم سخن گفتن کہ پیش چول بد خوئے نمی آرم سخن گفتن (تم سے اپنی حالت بیان کرنے کی سے بجال ہے۔ آپ سے سخت درشت مزاج کے سامنے تو میں کوئی بات نہیں کرسکتا)۔

اے میرے دہمی جائے میں ہے کہوب! ہم پر جو بیت رہی ہے وہ ہمی جانتے ہیں۔
ہم اپنی واردات قلبی کا کس سے ذکر کریں۔ آپ کے سامنے کوئی اس دل کی واردات کو بیان کر
سے اس کی کے مجال ہو سکتی ہے۔ آپ تو بے حد سخت مزاج ' سخت طبیعت اور ترش عادات
والے ہیں۔ آپ کی بے پروائی مثالی ہے۔ اپنا عاشق کے ساتھ آپ کارویہ بے رجمانداور
سخت اوردرشت ہے اس لیے کون ہے جوآپ کے سامنے بول سکے اور گلہ گزاری کر سکے۔

زمانے خلوتے خواہم کو گویم حال خور باتو

که نتوال شرح حال خویشتن درانجمن گفتن

(اے میرے حبیب! میں صرف ایک کھے کے لیے آپ سے خلوت اور تنہائی کی درخواست کرتا ہوں تا کہ حال ول کہہ سکوں۔ اپنے ول کا حال بجری محفل میں بائنفصیل نہیں بتایا جاسکتا)۔

اے میرے پیارے صبیب! میں کیا بناؤں میری کیا حالت ہے اور دل کے ہاتھوں کس قدر مجبور ہو چکا ہوں۔ میں آپ سے ایک لمحے کی خلوت اور تنہائی کی درخواست کرتا ہوں تاکہ آپ سے وہ کہہ سکوں جو دل پر بیت رہی ہے۔ کھل کرآپ سے اپنے دل کا حال بیان کر سکوں۔ آپ کی بیخلوت ہی میرے لیے ایک دولت ہوگی۔ میں تو صرف دل کا حال کہنا چاہتا ہوں۔ میری محفل طو پر شرح کے ساتھ کچھ کہنا نہ تو زیب دیتا ہے اور نہ بیز شرح کیان

### ای کی جاس ہے۔ اس لیے اے میر مے مجوب بھھ پر توجہ فر مائے۔

قد و روئے ترا چوں ہر کسے سروسمن گوید تواں خار وخس کویت بہ از سروسمن گفتن (ہرایک فردتیرے قد اور چرے کوسروسمن قرار دیتا ہے حالائکہ تیری گلی کے خار اورخس و خاشاک کو بھی سروسمن سے بہتر کہا جاسکتا ہے)۔

اے میرے محبوب! ہر شخص جو اپنے آپ کوصاحب فردا سجھتاہے وہ آپ کے قدو قامت کو سروے تشہید دیتا ہے۔ سرو ایک سدا بہار سیدھا' لمبا اور ہر موسم میں یکسال سر سبز رہنے والا درخت ہے۔ شعر امحبوب کے قد کو اکثر ای سے تشہید دیتے ہیں۔ اے میرے محبوب! شیرے چہرے کو گورا چڑا اور سمن کی طرح سفید اور تازہ بہتازہ کہتے ہیں اور سروسمن سے ملاتے ہیں۔ حالانکہ اے میرے محبوب! تیری تو گلی کے خار' کا نظے اور خس و خاشا ک بھی سروسمن سے بہتر ہیں۔

(P)

بجاں کندن نہانی کیک سخن گوئید از وبامن کہ از شیریں حکایت خوش بود با کوہ کن گفتن (اے دوست! جان کندن کے دفت سرگوثی کے سے انداز میں میر مے مجوب کی ایک بات میرے کان میں کہؤ کیونکہ مجنوں کو اپنی شیریں کی بات اسے پہاڑ کھودنے کے دوران مہمیز کا کام دیتی تھی )۔

ا ہے دوست! بروقت نزع کہ جب عزرائیل میری جان لینے کے لیے آئے میرے کان میں نہایت آئے میرے کان میں نہایت آئے گئے ہے۔ کان میں نہایت آئے گئے ہے۔ کوئی بات کہو۔اس سے جھے سکون اوراطمینان ہوگا اور بینے کسی تکلیف کے اپنی جان جان آفرین کے سپر دکر دوں گا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب فرہاد کوہ بہتون کو کاٹ اور کھودر ہا ہوتا تھا'اس وقت اس کی محبوب شیریں کی شیریں با تیں نہایت ہی اچھی' بھلی اور پیاری گئی تھیں اور یوں وہ زیادہ مستعدی کے ساتھ اپنے کام میں لگار ہتا تھا۔

نہ باید گفت باید روئے ہرگز وصف حسن تو کہ بے حاصل بود بسیار از گل با زغن گفتن (تیرے حسن و جمال کی بات کسی بد ذوق سے ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کوے سے پھول کی ہارے میں باتیں کرنا بے فائدہ ہوتا ہے)۔

کی کم ظرف اور بد ذوق شخص ہے اس کی طبع اور مزاج کے خلاف کوئی بات کرنا ہے وقوئی اور نادانی ہے۔ جہاں تک محبوب کے حسن وجمال کا تعلق ہے س کا تذکرہ تو کسی غیر ہے کرنا بھی روانہیں ہے اور پھر اگر اپنے محبوب کے حسن اور زیبائی کا تذکرہ کسی ایے شخص ہے کرنا بھی روانہیں ہے اور پھر اگر اپنے محبوب کے حسن اور زیبائی کا تذکرہ کسی ایے شخص ہے کرنا کہ جو کم ظرف اور سفلہ ہوئے بہت بڑاظلم ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کسی بھی غیر متعلق شخص ہے اپنے پیاروں اور محبوبوں کے ذکر سے اجتناب ہی کیا جائے کیونکہ اس کی مثال ایسے ہوگی کہ خوشبوؤں اور رنگوں کے حسن و جمال میں لدے ہوئے پھولوں کا ذکر غلاظت اور گندگی پیند کرنے والے کوئے سے کرنا گویا اس حسن و جمال کی ناقدری کرنا ہے۔

غم تو از دل محی نخواہد شد بہ آسانی کہ نتوال با مقید ہے جہت ترک وطن گفتن (اےمحی الدین! تیراغم آسانی کے ساتھ دل میں ہے نہیں جاسکتا یعنی کی بے جہت مقید کے لیے وطن کوترک کرنا آسان کا منہیں ہوتا)۔

اے کی الدین! تیراغم دل میں خوب گھر کیے ہوئے ہے۔ اس نے دل میں اس طرح سے بیرا کر رکھا ہے گویا میگر ای غم ہی کامکن بنا ہوا تھا۔ یا پیٹم ای دل کے گھر ہی کے لیے تخلیق ہوا ہے۔ اب صورت حال میہ ہو چی ہے کہ پیٹم اس گھر کے لیے اور می گھر اس غم کے لیے لازم وملزوم ہو چیکے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بے حد ناگزیر اور اہم ہیں۔ اس حالت میں اب میر جوب سے کہا جارہا ہے کہ اب تیراغم میرے دل کے لیے ایک زندگی بن چکا ہے اور اب میں اس زندگی کے بغیر ایک خالی قالب کی صورت میں زندہ نہیں رہ سکتا۔



من کہ ہستم زندہ دور از داربائے خویشتن گر برفتم می کشد بازم' بجائے خویشتن (میں جواپے محبوب سے دور ہول' پھر بھی کس طرح سے زندہ ہول' اس جدائی سے تو مجھے زندہ رہے کے بجائے مرجانا جا ہے تھا)۔

اے دنیا! بیا کی حقیقت ہے کہ میں اپنے محبوب سے دور ہوں 'جدائی اور ہجر وفراق اور دوری نے مجھے تو مار ہی ڈالا ہے۔ اس صورت میں کس طرح سے زندہ ہوں اور میں کیوں زندہ ہوں؟ میں اس جدائی کے صد مات سے اب علیحدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بھی مجھی سوچتا ہوں کہ میں اس جدائی کے باوجود محبوب سے دور رہ کر بھی کس طرح سے زندہ ہوں' اس سے تو بہتر تھا کہ میں مر ہی گیا ہوتا۔

P

نے مبرا در خانہ کس راہ ونے در مسکینے می نو انم بوو یک دم در سرائے خویشتن (ندمیں کے گھرمیں جاتا ہوں اور نہ کسی کے مسکن کی طرف جاتا ہوں۔ جھے اس کی ضرورت بھی نہیں ۔ میں تو صرف اپنے دل کی سرائے ہی میں رہ سکتا ہوں)۔

ا بے لوگو! میں تو اپنی ہی کملی میں مگن رہتا ہوں۔ میں کسی دوسر سے کے گھر میں نہیں جاتا ہوں اور نہ میں کسی کی رہائش گاہ کی طرف و کیکتا ہوں۔ میر سے لیے کسی کے گھریا کسی کی آسودہ رہائش میں کوئی دکشٹی لور دلچیسی نہیں ہے۔ میرا دل ہی میرا گھر ہے وہی میری رہائش گا ہے ہے وہی میر سے لیے میری ایک خفیہ اور درون خانہ سرائے ہے اور میں صرف اور صرف اس سرائے ہی میں رہ سکتا ہوں اس میں رہ کر مجھے سکون ماتا ہے۔ اس لیے مجھے کسی دوسر سے کی رہائش کو ویکھنے یا کسی غیر سے گھر میں جانے کی ہرگز طلب وضرورت نہیں ہے۔



اے کہ می نالی زعشق یار و جور روزگار سوئے من بین وبکن شکر خدائے خویشتن (اے مخاطب! تم عشق یار اور زمانے کے جوروستم سے نالاں ہو میری طرف دیکھواور میری حالت دیکھ کرانی حالت پر خدا کاشکر اداکرو)۔

(اے مخاطب اہم نے زمانے کے ظلم وستم اور زمانے کی روش کی گلہ گزاری شروع کردی اور یہ ہوگ کر اری شروع کردی اور یہ ہوگا ہے اور اس سے نالال کردی اور یہ بھی کہتم اپنے یار کے غم کوبھی اپنے لیے عذاب بنا رکھا ہے اور اس سے نالال رہتے ہو حالاتکہ یار کاغم عشق تو یار کی مقدس اما نت ہوتا ہے ۔اے دوست اہم میری حالت کو دیکھو میں اپنے تحویر ہی جہتے ہی تھے کچھے کچھے کچھے ہی نہیں ہے۔اس لیے تم اپنی حالت پر اللہ کاشکر بجالاؤ۔ کے تمہارے غم اور دکھ بہت ہی کم ہیں۔ ان پر داویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور زمانے سے بھی نالاں ہونا ہے سود ہے۔

(P)

گر زعشق افزوں نبودے درد بے پایاں من فکر می کردم بجا' گرد ہوائے خویشتن (اگر میرا بے انتہا دید میرے عشق سے فزوں تر نہ ہوتا تو میرے لیے اپنے ترص دہوا کی فکر کرنا بجاتھا۔ گویا میرا در دبہت زیادہ اور بے پایاں ہے)۔

اس شعر میں شاعر نے اپ عشق اور اپ درد کا ایک طرح ہے موازنہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ میراعشق اگر چہ بہت بوا ہے اور میں نے بہت بوی ذات کے ساتھ عشق کر کے اے اپنا محبوب بنا رکھا ہے۔ لیکن اس عشق کی وجہ ہے جو میں نے درد اور الم کمار کھا ہے وہ میر ہے عشق ہے معیار اور رہے کو دیکھنا ہوتو تم عشق ہے معیار اور رہے کو دیکھنا ہوتو تم اے میر ہے درد کے حوالے ہے دیکھو میرا درد تو پہاڑوں ہے بھی بوا ہے اور میرا بیدور ہر روز فروں تر ہوتا جاتا ہے میرا درد جتنا زیادہ بوهتا ہے میں اس قدر دنیا و مافیہا سے بے نیاز اور بے پرواہ ہوتا جاتا ہوں۔

تانہادم برسر کویت قدم ہے اختیار

تو تیائے دیدہ سازم خاک پائے خویشتن اور تیائے دیدہ سازم خاک پائے خویشتن (بیس نے جب اے مجوب! تیرے کو چ بیس قدم رکھا تو پھر بیس نے جا فتیار ہوکر اپنی آنکھوں کے لیے تو تیا بنالیا کہ یہ آنکھوں کے لیے اکیسر ہے)۔

اے بیرے جبیب! تیرے کو چہ کی خاک بھی میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
اس سے بڑھ کر اور اس سے مقدس میرے لیے اور کوئی شے نہیں ہے بی نہیں تیرے کو چ کی فاک تو میرے لیے اکسیر اعظم سے بھی بہتر اور برتر ہے۔ بچھے کیا خبر کہ بیس نے اپنے دل فاک تو میرے لیے ایک قدم رکھا تو بیس نے اپنے اس فول کو ایک بہت بڑی سعادت سمجھا اور تیرے کو چ بیس قدم رکھا تو بیس نے اپنے اس فول کو ایک بہت بڑی سعادت سمجھا اور تیرے کو چ بیس ایٹ قدموں کے بینچ سے فاک لے کر بیس نے اپنی آنکھوں بیس لگایا کہ میرے لیے تیرے کو چ کی خاک جو میرے لیاؤں کے بینچ آئی ہے تو تیا سے بھی زیادہ اکسیر ہے۔ ایک تو اس خاک کو بیس مقدس جان کر بیس مقدس جان کر بیس مقدس جان کر بیس مقدس جان کر میر میں اور دوسری ہے کہ اس سے بڑھ کر میری آنکھوں کے لیے اور کوئی سر مدا کسیر نہیں بین میں دیتا ہوں اور دوسری ہے کہ اس سے بڑھ کر میری آنکھوں کے لیے اور کوئی سر مدا کسیر نہیں

P

بس کہ زاری می کئم ہے ہوش کردم ہر زماں

باز می آیم ہہ ہوش از نالہ ہائے خویشتن

(میں اس قدر زیادہ گریہ وزاری کرتا ہوں کہ میں اس سے ہر گھڑی ہے ہوش ہو جاتا

ہوں اور اس کے بعد پھراپ نی نالوں کے شور وغل سے میں دوبارہ ہوش میں آ جاتا ہوں)۔

اے لوگو! ہماری قسمت میں عشق کرنے کے بعدرونے دھونے اور گریہ زاری کے سوا

اور کچھ نہیں ہے اس لیے میں ہمیشہ گریہ وزاری ہی کرتا رہتا ہوں۔ میری گریہ وزاری اور میرا

رونا دھوتا اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں ہرلحہ ہے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اور پھریہ ہی

دوبارہ ہوش میں آجاتا ہوں۔ گویا یہ ایک دور ہے جو چلتا رہتا ہے۔ لیعنی رونے دھونے سے ہوش میں آجانا۔ بے ہوش ہوجانا اور نالوں اور آہ و بکا ہے دوبارہ ہوش میں آجانا۔

غیر تحی کو خود از بہر تو خواہد در جہاں ہر کہ می خواہد ترا خواہد برائے خویشتن (اے میرے محبوب! تجھے محی الدین کے بغیر اور کون ہے جو تجھے تیرے ہی لیے چاہتا ہو۔ کیونکہ تجھے جوبھی چاہتا ہے وہ تو تجھے ایے ہی لیے چاہتا ہے )۔

اے میرے محبوب! میرے پروردگار یہ تیرا بندہ کی الدین بھٹے ہے حد جا ہتا ہے۔ اور

یہ بھٹے صرف تیرے ہی لیے جا ہتا ہے۔ اس کا بھٹے جا ہنا صرف تیری ہی رضا اور خوشنودی کے
لیے ہے۔ اے میرے حبیب! اس دنیا میں جو بھی تھٹے چا ہتا ہے وہ صرف اپنی غرض اور مقصد
کے لیے ہی چا ہتا ہے ہر دنیا والا تھٹے چا ہے میں سب سے پہلے اپنا فائدہ اور اپنی کسی غرض ہی
کولمحوظ رکھتا ہے۔ اور پھر اس کا تھٹے چا ہنا گویا ایک طرح سے مشروط ہوتا ہے۔ لیکن برعکس ان
لوگوں کے تیرا یہ گنا ہگار بندہ کی الدین کھٹے صرف تیرے ہی لیے چا ہتا اور طلب کرتا ہے۔

رد لفي: و

غ.ل.

گرتو طلبی داری ' بیداری شبها کو ؟

با ذکر خدا بودن ' در خلوت ننها کو ؟

(اگرتوالله کی طلب رکھتا ہے تو پھر تیری راتوں کی بیداری کہاں ہے؟ اور خلوت کے اندر تنہائی میں ذکر خدا کرنا ہے وہ کیا ہوا؟)

اے دوست یہ ایک اچھی بات ہے کہ تو این اللہ کی طلب رکھتا ہے اور بیسب سے

بوی حقیقت ہے کہ بندے کو صرف اپنے اللہ ہی کی طلب و آرز وکرنی چاہیے۔ اے دوست! تو اپنے اللہ کی آرزو تو ضرور رکھتا ہے کیکن اس کے لیے حیرا کوئی عمل تائید نہیں کرتا۔ اپنے پروردگار کے طلب گاروں اور چاہنے والوں کو راتوں کو بیداری اختیار کرنی پرتی ہے اور اس طرح خلوت اور تنہائی میں ذکر و فکر کرتا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد موجود ہے کہ ''اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا کشرت سے ذکر کرو اور سحر و شام اس کی تنبیج میں مشغول رہو۔'' (۳۲۔۳۱س) کی تنبیج میں مشغول رہو۔'' (۳۲۔۳۱۔۳۳) کیکن تم نے تو اس آئین عاشقی کوفر اموش کر رکھا ہے۔

آل دوست زہر ذرہ خود را بہ شا بنمود در مشرق و مغرب یک دیدہ بینا کو ؟ (وہ دوست تو کا نئات کے ہر ذرے میں تنہیں نظر آرہا ہے کین مشرق ومغرب میں ایک بھی دیدہ بینانہیں ہے)۔

اے انسان! اس پروردگار کی ذات حق تو اس کا نئات کے ذرے ذرے حیال ہے۔ وہ رب الرحیم تو ایسا ہے۔ وہ رب الرحیم تو ایسا ہے کہ سب مشرق ومغرب اس کے ہیں۔ ہرجانب اس کی حکومت ہے۔ اس کے افتدار اور اختیارات کو ہر گز محدود نہیں کیا جاسکتا۔ اور وہ بی اس پوری کا نئات کا نشوونما دینے والا رب العالمین ہے۔ بلکہ وہ اللہ الیہ اللہ کا ادراک و متمان نظا ہراس کا ادراک و متمان نہیں کر سکتیں اور اسے انسانوں کی آنکھوں کی نارسائی کا پورا پورا ادراک ہے اور وہ باریک سے باریک نقطے کو جھتا اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کی خبر رکھتا ہے۔ '(۱۰۳:۲)۔ اور اللہ جارک و تعالی اپنے تخلیقی مظاہر کی روسے پہنچانا جاتا ہے۔ اس لیے وہ ' نظا ہر' بھی ہے۔ لیکن اے دیکھنے والی تیز فہم با بصیرت آنکھ موجود ٹبیں ہے۔

P

ہر چیز کر و جستی بہر تو مہیا کرد تو چیج نمی گوئی کال خالق اشیاء کو ؟ (تو نے جس بھی چیز کی طلب کی اس اللہ نے تجھے مہیا کردی۔ عالانکہ تجھے تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ان اشیاء کا خالق کون ہے! اور وہ کہاں ہے )۔

اے انسان! تو بڑا ہی سادہ دل اور لاعلم ہے۔ تو اپنی طلب و آرز و میں جو بھی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کچھ مجھے اور فراہم کر دیتا ہے۔ مجھے خبر ہی نہیں ہے کہ اس کی ذات تو تجھے دن 'رات' دھوپ' ہوا' روشن پانی' چاندنی' موسم اور زئیں سب تیرے ما گئے بغیر ای ل رہی مجھے دیۓ جارہا ہے۔ ان کے علاوہ بھی ہزاروں چیزیں تجھے تیری طلب کے بغیر ہی ال رہی ہیں۔ وہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے' وہ تیرے لیے سب پچھ کر رہا ہے۔ لیکن اے ناشکرے ہیں۔ وہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے' وہ تیرے لیے سب پچھ کر رہا ہے۔ لیکن اے ناشکرے انسان! تم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان سب اشیاء کا خالق و مالک کون ہے۔ اس نے یہ سب پچھ کیوں اور کس لیے تجھے دے رکھا ہے۔

#### ~

بسیار گنهه کردی از حق تو نه ترسیدی از ترس عذاب حق نالید شبها کو ؟

(اے انسان! تو نے بہت سے گناہ کیے اور تو نے اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کیا خوف عذاب اللہی سے تیراوہ راتوں کا رونا اور گریہ وزاری کیا ہوئی )۔

اے دوست تو بے شارگناہ کیے جارہا ہے۔ ہر روز تو گناہوں میں مزید ڈوبا چلا جارہا ہے۔ گرروز تو گناہوں ہیں مزید ڈوبا چلا جارہا ہے۔ گراوں ہے کہتو اپنے گناہوں پر اپنے خدا ہے خبیں ڈرتا۔ بلکہ بدستور گناہ کمائے جارہا ہے۔ قرآن مجید نے بھی گناہ کرنے کے حوالے ہے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ' جرم یعنی گناہ اور اس کے عملی نتائج سامنے آنے تک جو دقفہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ جرائم میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔' (۱۲۸:۳) اور شہیں ہے بھی خبر ہونی چاہیے کہ گناہوں کا بدلہ عذاب ہے۔ چاہیے تو بیتھا کہتو اپنے پروردگار کے خوف بھی خبر ہونی چاہیے کہ گناہوں کا بدلہ عذاب ہے۔ چاہیے تو بیتھا کہتو اپنے پروردگار کے خوف اور خشیت سے راتوں کو گریہ وزاری کر کے تو ہر کرتا لیکن تو نے تو راتوں کے تضرع کو طاق نسیاں پر رکھ دیا۔

چوں گوئی ٹو یا اللہ گوئیم بنو لبیک ایس بندہ نوازی ہا جز حضرت مارا کو ؟ (اے میرے بندے تو جب مجھے یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو اس پر ہم کجھے لبیک کہتے ہیں۔اس قدر زیادہ بندہ نوازیاں کتھے ہمارے سوااور کہاں سے ملیس گی؟)۔

اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یوں فرمارہا ہے کہ جب میرابندہ بھے پکارتا ہے تو میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس حوالے سے یوں ارشاد باری موجود ہے کہ' جب کوئی پکار نے والا جھے پکارتا ہے۔ (میری طرف متوجہ ہوتا ہے) تو میں اس کی پکار کوسنتا ہوں۔''(۱۸۲:۲) اللہ جل شانہ کا اپنے بندوں کی پکارسنا اور اس کا جواب دینا گویا ہے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبولیت بخشا ہے۔ اور اے بندے تیرا اللہ جور حمٰن و مرحمٰن و برحمٰ اپنی بندوں کی دعاؤں کو قبولیت بخشا ہے۔ اور اے بندے تیرا اللہ جور حمٰن و رحمٰن و برحم ہے' اس نے تو ہر حال میں رحمت کرنا اپنے او پر فرض کر رکھا ہے کیونکہ'' وہ اللہ صاحب رحمت ہیں۔ بان کو کہ'' تمہارا پروردگار بلا کے ساتھ ہیں۔ جان لو کہ'' تمہارا پروردگار بلا شہر حمٰن ہے۔'' (۲۰:۵)۔

#### (T)

بر خود نه کنی رحم و من بر تو کنم رحمت امید گنهگارال غیراز کرم ما کو ؟

(اے میرے بندے تو خود اپنے آپ پر رحم نہیں کرتا لیکن میں تو تیرے لیے سرا پا رحت ہی ہوں۔ بتاؤ تو سبی ہمارے سوا گنا ہگاروں پر اور کون کرم کرسکتا ہے؟ )۔

اے انسان تو خود بڑا ظالم ہے۔ تو تو خود اپنے آپ پر بھی ظلم کرنے سے نہیں چو کتا۔ لیکن اس کے برعکس میں تو تیرے لیے بے صدر حمت ہوں۔ اے انسان جان لے کہ تہارا پرور دگار رحمٰن اور رحیم ہے۔ وہ کسی پر رحمت کرتے ہوئے اس بندے کے اعمال وافعال باغذ ہب یا عقیدے کوئیس و کیمتا۔ کیونکہ اس نے تو رحمت کرنا اپنے اوپر واجب قرار دے رکھی ہے۔ (۱۲:۲)۔ گویا اس پردردگار نے اپنے آپ پر آفاق کی تمام رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ (۱۲:۲)۔ اور بید بھی ہے ۔ (۵۴:۲)۔ اس لیے بندے کو اپنے پردردگارے رحمت ہی میسر آتی ہے۔ اور بید بھی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کلی رحمت نہ ہوتا تو انسانوں کے لیے جابی اور بر بادی تھی۔

بنیده و شنونده جز من کے دیگر نہ

ب سمع و بعر چول من بیننده و شنوا کو ؟

(اے بندے! ہمارے سواد کیھنے اور سننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ بیراللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس طرح ہے۔ کیا سم اور بھر کے بغیر ہماری طرح کوئی اور سنتا اور دیکھتا ہے؟)۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں سمیع و بھیر بھی ہے۔ وہ سب سے زیادہ بننے والی دات ہے اور سب سے زیادہ و کھنے والی ذات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سنا اس سے پاک ہے کہ وہ انسان کی طرح کان کا اس سننے کے لیے محتاج ہو۔ ای طرح اللہ کا بھیر ہونا آتھ کا محتاج نہیں۔ اس طرح اللہ کا فاہر ہونا کی وجود ظاہری کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات اللہ کی خلق کردہ مخلوقات کی طرح حواس و جوارح کی نہ تو پابند ہیں اور نہ ان ہیں مقید ہو کر کسی کی محتاج ہیں۔ وہ سب سے زیادہ سنتا ہے اور سب سے بہتر سنتا ہے۔ اس طرح سب سے زیادہ دیکھتا ہے۔

من اول و من ظاهر و من باطن جمله منم و جزمن یک ذره تو بنما کو ؟

( میں اول بھی ہوں' میں آخر بھی ہوں' میں ظاہر بھی ہوں اور باطن بھی ہوں۔سب پھھ میں ہی ہوں۔میرے بغیر کوئی ہے تو دکھاؤوہ کہاں ہے؟ )۔

الله تبارک و تعالی اپنی صفات عالی میں اول اُ آخر طاہر و باطن سب کھے ہے۔ قرآن جید میں اللہ جل شاند کی صفات اول اور آخر یوں آئی ہیں کہ ' وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اور اول نہیں اور وہ ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہیں۔' (۳:۵۷)۔ای طرح الله

تبارک و تعالیٰ کی صفات ظاہر و باطن بھی ہیں کہ''وہ سب سے زیادہ ظاہر ہے اور سب سے زیادہ ظاہر ہے اور سب سے زیادہ مخام ہے۔'' (۳:۵۷)۔اس کی شرح یوں بھی کی جاتی ہے کہ اللہ اپنی آیات سے ظاہر اور اپنی ذات میں باطن ہے۔ یا ظاہر اس لحاظ سے کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور باطن اس لحاظ سے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا ۔گویا اول و آخر و ظاہر و باطن سب وہی اللہ ہی ہے۔ ان صفات عالیٰ کا حال کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔

9

از عایت پیدائی پنہاں بود ایں دانم پیدائے چناں پنہاں می گو کہ تو آیا کو ؟

( میں تو یہ جانتا ہوں کہ تو پنہاں ہونے کے باد جود بھی عیاں ہے اور ای طرح عیاں ہوتے ہوئے بھی پنہاں ہے۔ایما کوئی اور ہے جوان صفات کا حال ہو؟)۔

قرآن مجید میں اللہ جل شاند کی صفات ظاہر و باطن کے حوالے سے یوں آیا ہے کہ "موالظاہر والباطن" (۵:۵۷)۔ اس میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تخلیقی مظاہر کی رو سے پہچاتا جاتا ہے۔ اس کا ظاہر ایسا ہے کہ انسانی آئے اس کا ادراک نہیں کرسکتی۔ ادر اللہ باطن یوں بھی ہے کہ وہ باطن ایسا ہے جو صفت خالقیت ور بوبیت کا مظہر ہے ادراس کی ہستی کی زندہ شہادت ہے لیکن اس کی ذات انسانی تگاہوں سے پنہاں ادر مستور ہے۔ ایسی صفات کا مالک ادرکوئی ہو بی نہیں سکتا۔

**(1-)** 

ذات و صفت اسے چوں خلق بظاہر کرد ہر کون ابد بنگر کال مظہر اشیاء کو ؟

(جب اس الله نے اپنی ذات وصفات اور اپنے نام کوخلق پر ظاہر کر دیا ہے اس میں اس اللہ کے نام کوخلق پر ظاہر کر دیا ہے اس میں اس اللہ کی نشانیاں موجود جیں ۔ تو پھر ابد تک مظاہر کا کنات کو دیکھو کہ ان کا ظاہر کرنے والا کون ہے؟ )۔

ا ب لوگو! اس حقیقت کو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات وصفات اور اسماء کو

اپنی مخلوقات پر طاہر کردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہرصفت اس کے اساء سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کا ہراسم اس کی ایک صفت ہے اور ہرصفت اس کا اسم حنیٰ بھی ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں بول بھی آیا ہے کہ 'اس کا نئات میں جینے بھی اسائے حنیٰ یعنی حسین وجمیل نام ہیں سب میں بول بھی آیا ہے کہ 'اس کا نئات میں جانے اس کے ہیں۔'' (۱۱۰:۱۱)۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور اساء الحنیٰ کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ان پر مسلسل اور مدام وغور وفکر کرتار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کو کا نئات میں کس کس طرح سے ظاہر فر مار کھا ہے۔

(11)

اے دوست محی الدین گفت کہ اے عاشق گر تو طلبی داری بیدارئی شبہا کو ؟

(اے دوست! محی الدین بیے کہتا ہے کہا ہے عاشق! اگر تم اس اللہ کی طلب رکھتے ہوتو پھرتمہاری راتوں کی بیداری کہاں ہے؟ )۔

اے دوست! بیایک حقیقت ہے کہ اللہ جل شانہ کو بندے کا راتوں کو اٹھ کرعبادت کرتا اور راتوں کی گرید وزاری ہے حدم غوب ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے صلوٰۃ الفجر ہے پہلے اور صلوٰۃ العثاء کے بعد کے وقت کو بالخصوص تمہاری خلوت کے اوقات قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی اکرم طابع کے رات کو تبجد نماز اداکر نے کے لیے بھی فرمایا کہ بینفلی عبادت ہے۔ (کانہ کے)۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں ایسے حالات پیدا فرما دیتا ہے کہ جن کے باعث ان میں گجز اور تضرع پیدا ہو۔ (کانہ کہ)۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تو مومن مردوں اور کے باعث ان میں گجز اور تضرع پیدا ہو۔ (کانہ کہ)۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تو مومن مردوں اور عورتوں کی خاص صفت خاصین اور خاشعات بھی بتاتا ہے۔ (سے (سے سے)۔ راتوں کی گریہ وزاری بارگاہ احدی میں بہت مقام اور مرتبہ رکھتی ہے اور دہی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہی ہوتا ہے تو اس لیے اے عاشق صادق تو آہ صحکائی اپنا لے۔ طلب حق کی راہ میں اس کی بہت ہوتا سے۔



ندارم گرچہ آل دیدہ کہ بینم در جمال تو نیم نومید چول عمرم گذشت اندر خیال تو (اگرچہ میں وہ آئھیں نہیں رکھتا کہ جن سے تیرے جمال کا نظارہ کرسکوں کیکن تیرے خیال ہی میں میری عمر گزری ہے اس لیے میں ناامید نہیں ہوں)۔

انسان اس حقیقت سے باخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ایس ہے کہ اس کی مثال بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اسے کسی مثال سے بھی نہیں سمجھایا جاسکتا۔ شاعر اپنے بارے میں بتار ہا ہے کہ اگر چہ میری وہ آئھیں نہیں جو اللہ کے حسن و جمال کا نظارہ کر سکیں۔
لیکن اس کے باوجود میں تیرے خیال سے غافل نہیں ہوں۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ ''انسانی چشمان ظاہر اس کا ادراک و تماشانہیں کر سکتیں اور اسے انسانوں کی آئھوں کی نارسائی کا پورا پورا ادراک ہے۔'' (۱۰۳:۲)۔لیکن اے میرے پروردگار میری ساری عمر تیرے بی خیال اور اس امید میں گزری ہے کہ تیرے حسن و جمال کا فظارہ کرسکوں گا۔

P

تو جنت رابہ نیکال دہ ' من بدرا بہ دوزخ بر کہ بس باشد مرا آنجا تمنائے وصال تو (اے خدا! تواپخ نیک بندوں کو جنت عطافر ماوے۔اس پر جھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔لیکن جھ گنا ہگار کو دوزخ میں لے جا۔میرے لیے دہاں تیرے وصال کی تمنا ہی کافی ہے)۔

اے میرے پروردگار اے میرے مجبوب! جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں تو انہیں جنت عطا فر ما دے۔لیکن میری بیالتجا ہوگی کہ اے خدا! میں بہت گنا ہمگار ہوں۔اس لیے تو جھے دوزخ میں لے جا۔ میں دوزخ کوآسانی کے ساتھ جمیل سکوں گا کیونکہ جھے وہاں پر تیرے دصال اور نظارہ جمال کی امید ہوگی۔اس امید میں اور تیری طلب میں جھے دوزخ بھی عزیز ہوگا۔ میں اسی امید پراس دوزخ میں جانا پسند کرلوں گا۔

(F)

من دیوانه در دوزخ به رنجیر تو خوش باشم اگر یک بار پری تو که مجنون! چیست حال تو

( میں دیوانہ ہوں دوزخ میں پڑا ہوا 'تیری زنجیر میں جکڑا ہوا خوش رہوں گا' صرف اگر تو مجھے دوزخ کے اندر ہی ایک بار ہی اتنا ہو چھ لے کر اے میرے مجنوں! تم کس حال میں ہو؟)۔

اے میرے اللہ! میں تیرے عشق میں جکڑ اہوا ہوں۔ تیرے عشق کے سوا جھے دوزخ یا جنت کی نہ تو پرداہ ہاور نہ جُر ہے۔ ای لیے میں اب دیوا گلی کی حالت میں دوزخ میں پڑا ہوا ہوں۔ میں دوزخ میں پڑا ہوا ہوں۔ میں دوزخ میں پڑا ہوا بلکہ میں دیوانہ ہونے کی وجہ نے زنجیروں میں بھی جکڑ ا بندھا ہوا ہوں۔ اے خدا! میں اپنی اس حالت میں بھی بے حد خوش ہوں بشر طیکہ تو جھے ای حالت میں ایک بی بار پوچھ لے کہ اے میر دیوائے میر دیوائے میر دیوائے میر میں جگڑا ہوا ہونا مجنوں کا صبح نقشہ چش کیا گیا میں مجنوں اور اس کی دیوائی اور پھرزنجیروں میں جگڑا ہوا ہونا مجنوں کا صبح نقشہ چش کیا گیا ہے۔ اور سے عشق کی انتہا کو فلا ہرکیا گیا ہے۔

چوں ہوئے عشق تو آید زمغز استخوان من بسو زاند میراً آتش زعشق آں جمال تو (جس وقت میری ہڈیوں کے مغزے تیرے عشق کی خوشبوآئے گی اس وقت تیرے جمال کی آگ جھے جلا کر رکھ دے گی)۔

اس شعر میں عشق کی ایک بہت بلند سطح کی بات کی جارہی ہے کہ جس وقت عشق اللی بندے کی ہڈیوں میں بھی رچ بس جاتا ہے۔ بیعشق کی انتہائی وارفنگی کی حالت ہوتی ہے کہ

جس عاشق کے رگ و بے اور ہڑیوں اور ہڑیوں کے گودے تک میں عشق ساجاتا ہے۔ گویا جب عشق کی بیہ حالت ہوتی ہے تو اس وقت تیرے حسن و جمال کی طلب کی آگ مجھے جلا کر مجسم کردے گی۔ جس قدر عشق کی شدت ہوتی ہے اس کا درد اور آتش عشق اتن ہی شدید اور الم ناک ہوجاتی ہے اور عاشق جس قدر زیادہ عشق میں چلا جاتا اسی قدر زیادہ اس کی طلب اور وارفیکی ہوتی جاتی ہے۔

(2)

تو شربت ہائے جنت را بماتا کے دیمی رضوان نشد کم تشکی مارا ز آب ایس زلال تو (اےرضوان! تو ہمیں کب تک جنت کے مشروب دیتا رہے گا۔ تیرے ان شحنڈے شربتوں سے ہماری بیاس نہیں بھے تھی )۔

اے میرے پیارے داروخہ جنت! جیرے جنت میں طرح طرح کے میٹھے شیریں ' لذیذ اور فرحت بخش اور خوب طرح سے سیراب کرنے والے مشر وبات ہیں۔ جن میں پھلوں کے رہی شہد ' دودھ اور زنجیل والے طرح طرح کے شربت موجود ہیں۔ خوشبوؤں اور مشک والے جام بھی ہیں۔ لیکن اے ختائم جنت! مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری طلب اور پیاس جوعشق الہی میں لگی ہے اسے بینہیں بجھا سکتے۔ میری پیاس بجھانے کے لیے بیٹھنڈے پیاس جوعشق الہی میں لگی ہے اسے بینہیں بجھا سکتے۔ میری پیاس بجھانے کے لیے بیٹھنڈے

(F)

میارا روئے حورعین کہ سرمتاں آنخضرت جمال حق ہمی بیندز زلف و خط و خال تو

(اے حورعین! اپنے چیرے کو آ راستہ و پیراستہ نہ کر۔ جان لو کہ جو اللہ کے مست ہیں انہیں تمہاری زلفوں اور خدو خال میں جمال حق و کھائی ویتا ہے )۔

ا ہے خوب رواور موٹی آتکھوں والی حورو!تم اپنی تزئین و آ رائش کی خاطرا پے چبرے کو کیوں آ راستہ و پیراستہ کرتی ہو۔تمہارا حسن و جمال تو اس تزئین و آ رائش اور زیب و زینت کے بغیر ہی قدرتی طور پر بہت لا جواب اور بے مثال ہے۔ تہمیں تو تمہارے خالق و مالک نے پہلے ہی خوب سے حسن و بہلے ہی خوب سے حسن و جمال دے رکھا ہے۔ ہم کہ جواللہ کے مست ہیں اس ذات حق کے حسن و جمال سے بے خود اور مخور ہو چکے ہیں'اے حور وا ہمیں تمہاری زلفوں اور چہرے مہرے اور شکل وصورت میں ای اللہ کا حسن و جمال نظر آتا ہے۔

(4)

مگر پردہ بہ اندازی ز پیش چشم مشاقان وگرنہ کے تواں دیدن جمال، باکمال تو (تو شایدا پے مشاقان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دےگا۔ یہ پردہ ضرور تا ہوگا۔ کیونکہ پردے کے بغیر تیرا جمال دیکھنے کی کون تاب لاسکتا ہے)۔

اے ہمارے پروردگار! تیرے حن و جمال کو تیرے عاشق اپنی آتھوں ہے دیکھنے کی ہرگز تاب نہیں لا سکتے۔ بقول قرآن مجید ا نسانی چشمال ظاہر اس کا ادراک و تماشا نہیں کرسکتیں۔انسانوں کی آتکھیں اس کے جلوے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ حتی کہ حضرت موئی علیہ اس کے اور دہ بے ہوش ہوکر رہ گئے تھے۔ (2:۱۳۳۱)۔ بھی انوار الہٰ کی بجلی کی تاب نہیں لا سکے تھے اور دہ بے ہوش ہوکر رہ گئے تھے۔ (2:۱۳۳۱)۔ اس کی منظر میں شاعر کہتا ہے کہ آتکھوں پر پردہ لٹکائے بغیر کوئی تیرے جمال با کمال کود کھنے کی ہرگز تاب نہیں لا سکے گا۔

 $\langle \Lambda \rangle$ 

بہ مالک گویم اے مالک چنال اللہ خواہ گفت

کہ از اللہ من سوزد جہنم با سگال تو

(میں دوزخ کے فرشتے مالک سے کہوں گا اس سے اجازت طلب کروں گا کہ اے
مالک میں اس طرح سے اللہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے اندیشہ و خیال کے ساتھ جہنم بھی جل کررہ
جائے)۔

ایک الله کا عاشق یوں بتا رہا ہے کہ دوزخ کا جودربان فرشتہ جس کا نام مالک ہے میں اس سے بول کہوں گا کہ اے مالک وخالق اس سے بول کہوں گا کہ اے مالک وخالق

اور محبوب حقیق اللہ جل شانہ کے نام کا نعرہ اس دوزخ میں اب طرح سے بلند کروں کہ اسے من کر جہنم کا بھی سینہ چاک ہو جائے اور وہ جہنم بھی میرے ہی قلب کی طرح جل اٹھے۔ کو یا اس طرح عاشق صادق اپنے عشق کی آگ کا بیان کرنا چاہتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے عشق کی آتش تو جہنم کی آگ ہے بھی کئی گنازیادہ شدید اور المناک ہے۔

9

جگر ہائے کہاب مانگرود تا ابد سراب گر ساقی شود مارا خدائے ذوالجلال ما (ہم عاشقوں کے کہاب شدہ جگر ابدتک سراب نہ ہوں گے کہ جب تک خدے ذوالجلال خود جاراساتی نہ بے گا)۔

اے واعظ! ہم عاشقان حقہ سدا سدا کے سوختہ جگر ہیں۔ہم سب کے جگر آتش عشق اللہی میں جل کر کباب ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمارے سوختہ جگر یوں ہی سیراب نہیں ہوسکتے۔ ہمارے جگر جس آتش عشق میں جل بھن کر ازل سے اب تک کباب ہوئے ہے وہ ابد تک سیراب نہیں ہوسکتے کہ جب تک ہمیں ہمارا خدائے ذوالجلال خود ساتی بن کر یہ سیرانی نہ کرے۔ بصورت دیگر ابد تک ہماری سیرانی اور سرسبز وشادانی ممکن ہی نہیں ہے۔

(b)

بہ دوزخ گر زمن پرسی کہ چونی محی در آتشیں! شوم من تا ابد مست و کنم رقص از سوال تو (اے میرے پروردگار! اگر تو مجھے نارجہم کے اندر بھی پوچھے گا کہ اے محی الدین! یہاں آگ میں کینے وقت گزررہاہے؟ تو میں اس استفسار کی خوش میں ابد تک رقص کرتا ہوا مست رہوں گا)

اے میرے مالک و خالق پروردگار! اپنے گناہوں کی پاداش ہیں اگر میں جہنم میں چلا گیا تو تو جب از راہ لطف و کرم بھی ہم سے دریافت فرمائے گا کہ اے تحی الدین! اس دوزخ کے اندرتم کیے دفت گزار رہے ہو؟ تو میرے لیے تیرا یہی استضار ایک بہت ہڑی نعمت اور دولت ہوگ۔ تیرے ای استفسار پریس شادال وفرحال ہو جاؤں گا اور پھر ابدتک شراب استفسار کے خمارے سرشار رہوں گا۔ اس کے بعدیس بے خودی میں مدام ستی میں رقصال رہوں گا۔



افسر شاہی نخواہم خاک پائے یار کو ؟ بال خود بھکن ہا آل سامیہ دیوار کو ؟

( مجھے تاج شاہی نہیں چاہیے۔ اس تاج کی میرے نزدیک کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ میرے یاد کے پاؤں کی خاک کہاں ہے؟ اے ہما! تو اپنے پروں کو تو ڑوے بھے تیرے پروں کے ساید کھار کہاں ہے؟ )۔

مجھے کی منصب اور اقتدار کا شاہی تاج ہرگز نہیں چاہیے۔ میرے لیے تو میرے یاد کے پاؤں کی خاک دنیا کی ہرسلطنت اور ہرشاہی تاج سے افضل ہے۔ اے ہما! مجھے تیرے سائے کی ضرورت نہیں ہے۔میری بلا سے تو اپنے پروں کوتو ڑ دے۔

جھے خوش بختی بھرے تیرے پروں کا سامینیں چاہیے۔ میرے لیے تو سب سے زیادہ خوش بختی بھرا میر مے مجوب کی دیوار کا سامیہ ہوگا۔ یا در ہے ہما ایک مشہور خیالی پرندہ ہے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ چس کے سر پر سے گزر جائے وہ باوشاہ بن جاتا ہے۔ اس روایتی پرندے کے حوالے سے بیشعم خوب ہے۔

#### P

سرو را گیرم که دارد باقد او نسیت آل گل رخساره و آل شیوه رفتار کو ؟

(چلیے فرض کر لینے ہیں سروکواس کے قد وقامت سے پکھنت ہے۔ سروبھی سیدھااور لمباہوتا ہے۔ مگر دہ محبوب گل رخساراور خوب صورت رفتار والا دلر ہا تو اور ہی بات ہے)۔ سروجوسدا بہار سیدھا' لمبا اور مدام سرسز وشاداب رہنے والا بلند قامت درخت ہے' اس اعتبار سے مان لیتے ہیں کہ میرے محبوب کے قد وقامت سے نسبت ہے۔ یہ تو محض ظاہری

اور اتفاتی نبیت ہے۔ میرے محبوب کا جو پھولوں سے بھی حسین چیرہ اور شاندارلب و رخسار بین ان کا مقابلہ کون کرسکتا ہے اور پھر ای طرح کون ہے جومیرے حبیب کی دکش اور پر وقار اور پر وقار اور پر ناز چال کی مثال چیش کر سکے۔ سرو بے چارہ تو ایک جامدوساکن جذبات و احساسات سے عاری ہے۔ اسے میرے محبوب سے کیا نبیت ہوسکتی ہے۔

در ہماں گیرم کہ گل بار آرد و جدید زباد آن تنبیم کو وآل شیریں لب و گفتار کو ؟

(یڈھیک ہے کہ پھول ہے پھل بن جاتا ہے اور پھول ہوا ہے نہراتا بھی ہے گرمیرے کوب کی سی مسئراہت کہاں اواس کے رسلے لیوں کی اور گفتار کی مشاس کہاں؟)۔

@

دیده آمو اگرچه دلفریب آمد ولے آل کرشمه کردن و آل غمزه خونخوار کو ؟ (ہرن کی آنکمیس بجا'خوب صورت اور دلفریب ہوتی ہیں' مگرمیرےمجوب کاعشوہ و ناز اورغزہ خونیں اور بی بات ہے!)۔

ہر ن کی خوب صورت کبی بیلی اور قدرتی طور پر سرمیلی آئکھیں آگر چہ بے مثال اور دلفریب ہوتی ہیں۔ان آئکھوں میں ایک حسین نشہ اور خمار سابھی دکھائی دیتا ہے جو آئکھوں کو اور بھی رعنا اور دکش بنادیتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جوحسن وخو لی زیب و زینت اور ناز وانداز میرے محبوب کی آنکھوں کا خونی میرے محبوب کی آنکھوں کا خونی میرے محبوب کی آنکھوں کا خونی غرہ ' نازنخ و' عشوہ اور معثو قاند انداز کسی اور کے ہاں ہوئی ممکن ہی نہیں ہوسکتا۔ ہرن بے چارہ تو اپنی معصوم آنکھوں سے کیا کر سکے گا جو میرے محبوب کا غمزہ خونیس کرسکتا ہے!

وصل اور دشوار بے او زندگی دشوار تر

مردن زخم ہم نگ سٹ پائے دار کو ؟ (اس محبوب کا وصال بشکل ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بغیر زندگی کرنا تو مشکل ترین کا م ہے۔ بے زخم مرجانا موجب شرم ہے نتا ہے کہ تختہ دار کہاں ہے مرجانے کے لیے )۔

محبوب کا وصل نصیب ہوئیہ تو ایک واہمہ ہے ٔ راہ میں ہزاروں دشواریاں مشکلات اور گھا تا اور محبوب کا وصل نصیب ہوئیہ تو ایک واہمہ ہے ٔ راہ میں ہزاروں دشواریاں مشکلات اور کھا ٹیال موجود ہیں لیکن کیا گیا جائے وصال یار کے بغیر زندگی ہے تو مرجانا بہتر ہے ۔ لیکن زندگی گزر ہی نہیں رہی اس محرومی اور بھر وفراق ہیں۔ اس زندگی ہے تو مرجانا بہتر ہے ۔ اے مرابھی نہیں جاسکتا اور پھر بے سبب اور بغیر کی زخم کے مرجانا اور بھی باعث شرم امر ہے ۔ اے دوست! بتاؤ وہ تختہ دار کہاں ہے تا کہ ای پر چڑھ کراپئی زندگی ختم کرلیں ۔ لوگ منصور کی طرح یا دوتو کریں کہ کی نے خودسولی پر چڑھ کر ہنتے ہوئے جان دے دی۔

P

اے خوش آل عاشق بہ عشق خوش بشناسند یار وصل و ہجر آنجا نہ نگنجد یار کو؟ اغیار کو؟ (اےخوش نصیب عاش تو اچھا ہے جو اپنے عشق وستی میں بھی اپنے یار کو پہچان لیتا ہے ورنہ توعشق وستی کی شدت میں وصل جمراور یار غیریار کا بھی امتیاز نہیں رہتا )۔

اے میرے خوش بخف دو کچ تو براہی با خبر اور صاحب عقل وفرد عاشق ہے۔ اس لیے تو اپنے عشق ومستی اور جذب وسرشاری کی حالت میں بھی اپنے یار کوخوب بہچان لیتا ہے۔

در نہ ہماری حالت تو شدت عشق و مستی میں ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمیں نہ وصال کی طلب و راحت کی فہر ہوتی ہے۔اس وقت صبح و شام اور کی فہر ہوتی ہے۔اس وقت صبح و شام اور اپنے بیگانے کسی کی نہ تو خبر ہوتی ہے اور نہ ہوش باتی رہتا ہے۔ ایسی حالت اور کیفیت میں تو یا اور غیر یار کی تمیز کو بھی کھی ظانبیں رکھا جاتا۔

جال فدایت بادٔ دارد هر خبر آل تند خو باز پرسداز رقیبال محی دل افگار کو ؟

(میری جان بھے پر فدا ہو میرے تند خومجبوب کو میری ہر حالت اور بات کی خبر ہوتی ہے۔ پھر بھی وہ رقیبول ہے یو چھتا پھرتا ہے کہ زخی دل والا محی الدین کہاں ہے)۔

میرے سخت گیراور میری جان کے دشمن میرے محبوب سے میری کوئی حالت اور کوئی کیفیت پوشیدہ نہیں ہوتی۔ وہ میری ہر حالت سے ہاخر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ مجھ پر سے سب پچھ ظاہر نہیں کرتا۔ ایک تو وہ مجھ اس خوشی سے محروم رکھتا ہے اور اس پرمستزاد وہ میر سے رقیبول سے میر سے بارے میں استفسار کرتا ہے کہ وہ جو دل فگار محی الدین ہے جس کا دل شدیدزشی ہے وہ کیسا ہے اور کس حال میں رہ رہا ہے۔ یہ بھی میر سے تندخو ظالم اور سخت گیر محبوب کی ایک ادائے دار بائی ہے۔

رد لفي: ء

غ ل ف

1

من گئیم رسوائے شہر و عاشق دیوانۂ آشنا با ہر غم و از خویشتن بیگانۂ (میں کیا ہوں' رسوائے شہر اور دیوانہ عاشق ہوں۔ اگرچہ ہرغم سے آشنا ہوں لیکن اس

کے باوجودایے آپ سے بیگانہ ہوں)۔

اے دنیا دالو! میں اپنے بارے میں تہمیں کیا بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ بس یوں سمجھ لو
کہ میں اس شہر میں سب سے زیادہ رسوائے زمانہ ہوں۔ عاشق نامراد اور طالب ناصبور ہوں '
یہی نہیں بلکہ میں دیوانہ سودائی اور مجنوں کی طرح بدنھیب خبطی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں
عشق میں ہرغم اور دکھ درد سے بخو بی واقف ہوں۔ سب طرح کے غموں کی اور مصائب وآلام
کی میں بی آ ماجگاہ ہوں۔ لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ سے بیگانہ ہوں۔ میں اپنے آپ
سے ناواقف 'اجنبی اور غیر ہوں' میری بیہ طالت میر سے عشق ہی سے ہوئی ہے۔

P

ہم شوم شاد از عمش کر در دلم منزل گرفت ہم شوم شاد از عملین کہ اونجا کرد در ورانہ

(میں اُس کے غُم ہے اس لیے خوش ہوں کدوہ میرے دل میں رہتا ہے۔وہ میرے بڑا بی قریب ہے۔ اس کے باوجود میں عمکین ہوں کہ اس نے تو ایک ویرانہ کو اپنا گھرینا رکھا ہے)۔

ا بوگوا میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہے۔اس لیے اس کے غم نے میرے لیے ول کے اندرا پنی منزل بنار کھی ہے۔ اس لیے اس کاغم میرے لیے موجب خوشی بنا جوا ہے۔اس صورت میں بھی میں بڑا تمکین اور دکھی ہوں کہ اس نے جہاں پر اپنا قیام رکھا ہوا ہے۔ یعنی میرا دل جواس کا مسکن ہے۔

وہ تو سراسر ویرانہ ہے۔ میرا دل تو غیر آباد ویران اور اجاڑ ہے۔ اس لیے اب یبی دکھ ہے کہ میرامجوب میرے ویران اور غیرآباد دل میں رہتا ہے۔



ترک شہر آشوب من درکشوے منزل نہ کرد تانہ کرد اول غمش صد رخنہ در ہر خانہ (میرامجوب شہرآشوب کو پند کرتا ہے۔اس لیے دہ بھی ایے گھر میں نہیں رہتا کہ 1 / 41

جب تک اس کاغم روز اول ہی گھر میں سینکڑوں سوراخ اور روزن نہ بنادے)۔

ایک حدیث شریف میں اس طرح ہے بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکتہ دلوں میں رہتا ہے۔ ای لیے شاعر کہتا ہے کہ میرامحبوب بھی ایسے گھر میں ٹھکانہ نہیں کرتا جوشکتہ اور ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ میرامحبوب ایسا ہے کہ وہ بھی اس گھر میں نہیں رہتا جو نفول اور مصائب و آلام کا مرکز نہ ہو۔ میرامحبوب جس بھی گھر میں رہتا ہے اس میں وہ سینکڑ وں سوراخ اور روزن بنا دیتا ہے۔ کویا تصوف کی رو سے محبوب کو صرف شکتہ دل ہی پہند اور مرغوب ہوتا

(P)

گہہ گیاہ درد روید از دلم گہہ خار غم من بہ جیرت کیں ہمہ گل چوں دہداز ہر دانۂ (میرے دل میں مجمی درد کی گھاس اور مجمی غم کے کانٹے اگتے ہیں۔اس سے میں حیران ہوں کدایک دانے سے ہمدتم کھول کس طرح سے اگ آتے ہیں)۔

میرے دل کی کھیتی بھی بڑی جیب وغریب ہے۔ اس میں بھی تو دردالم اور د کھا ور رکہ اور رکھا ور کہ اور کہ اور کہ اور کی گھاس آگ آتی ہے اور بھی شخت اور تیز نو کیلے کا نے اگ پڑتے ہیں۔ یہ کا نے خم 'افسوں' ملال رنج اور آزردگی کے ہوتے ہیں۔ اس صورت حال میں میں جیران ہوتا ہوں کہ یہ ایک ہی دانے سے کئی قشم کے پھوٹ پڑتے ہیں۔ گویا اصل میں دانے سے کئی قشم کے پھول اور کا نے کس طرح ہے اور کیسے پھوٹ پڑتے ہیں۔ گویا اصل میں سے ہمارے خم عشق ہی کی طرح طرح کی اور دیگ برنگ کیفیتیں ہیں جوایک ہی دانے میں سے نمو یا کر علیحدہ علیحدہ طور پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یعنی بھی دردکی گھاس اور کھی غم کے کا نئے آگ

من خورم خون دل و خود رابه مستی می دہم تاکنم گستاخ پیش ایس نالهٔ مستانهٔ (میں اپنے دل کا خون پیتا ہوں ہی میری غذا ہے۔ اور پھرمستی میں چلاجاتا ہوں تا کہ میں متانہ دارا پنے نالے کو گتائ و بے ادب کر کے اس کی خدمت میں پیش کرسکوں)۔

اے دوست! میں اس ذات باری کے عشق میں عاشق زار ہوں۔ سداغم عشق میں پڑا رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں ہمہ دفت اپنے ہی دل کا خون پیتا رہتا ہوں اور پھر اس سے میں اپنے آپ کومتی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ بیمستی مجھے متانہ دیوانہ کیے رکھتی ہے۔ اور پھر اس دیوانگی اور مستی میں میرا میرے نالوں' آ ہوں اور شور دغوغا پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ میرے نالے اور شور وغوغا گتائ ور بے ادب ہوکر نفاست کی سب حدوں کوعیور کر جاتے ہیں۔ اب دوست میری اس حالت پر میراکوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس حالت میں اپنے محبوب کے سامنے پیش ہوجاتا ہوں۔

(Y)

گفتنه محی که باشد تادم از عشقم زند در طلب فرزانه و در عاشقی مردانهٔ

( محی الدین کی کیا باتیں ہیں! کہ وہ تو ہمارے عشق کا دعوی رکھتا ہے۔ وہ واقعی اپنی راہ طلب میں فرزانہ اور میدان عاشقی میں جوانمر داور باہمت ہے)۔

کی الدین کی باتیں اور اس کا کلام کیا خوب ہے۔ وہ اس ذات حق سے اپنے عشق کا دعویٰ رکھتا ہے کہ جوذات ہے ہمتا ہے۔ وہ اس کا خالق و ما لک اور رب الرحیم ہے۔ اے لوگو! وہ اپنے عشق میں صادق اور پر خلوص ہے۔ اپنی راہ طلب وعشق میں وہ بڑا دانا 'عقل مند اور ہوشیار اور زیرک ہے۔ تمام امور کو وہ خوب سجھتا ہے اور اس لیے وہ اپنے راہ عشق اور میدان عاشقی میں بڑا جوانم د' بہاور اور باہمت شخص ہے۔ اس لیے وہ خوب با تیں کرتا ہے۔

ردیف:ی غنل

بگوئی ایں دل علیں کشد جور و جفاتا کے ؟
کیائے لڈت شادی غم و درد و بلاتا کے ؟
(بیق بنادیں کدمیرے دل کا پھر تیرے جورہ جفا کب تک برداشت کرتا رہے گا۔خوثی کی لذت کہاں گئ بینم اور درد و بلا کب تک رہیں گے)۔

اے میرے حبوب! میں ایک مدت سے تیرے عشق کے آم میں ہوں میرے دل کا پھر
تیرے جورہ جفاصد بوں سے برداشت کرتا آرہا ہے جورہ جفا کا بیسلسلہ کب تک جاری رہے
گار کیا یہ کب ختم بھی ہوگا نہیں! وہ بھی جونوش کی بھی بھار تھوڑی بہت لذت میسر آتی تھی اب وہ کیا ہوئی۔ اب تو صدا کے درد والم ہیں۔ میری مصبتیں 'آفات اور سختیاں کب کم ہوں
گی کیاان کی بھی انتہا ہے کہ نہیں ہے۔
گی کیاان کی بھی انتہا ہے کہ نہیں ہے۔

P

شدم بیگانہ از خویش و گشت او آشنا بامن کند بیگاگی چندیں بنن آل آشنا تا کے ؟

(میں اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکا ہول کیکن اس کے باد جود میرا محبوب میرا نہ بن سکا۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ میہ بیگا گلی کب تک اختیار کیے رکھتا ہے)۔

میں اپ محبوب کے عشق اورغم عاشقی میں اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکا ہول بھے اپنی کوئی خبر نہیں ہے کہ میں کیا ہول 'کہاں ہوں اور میری منزل مقصود مجھے ملتی بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ میرا حبیب میرانہیں بن سکا۔ میں جس کی وجہ سے اپنے آپ سے بیگانہ ہوا ہوں اس نے تو سداکی بیگا گلی اور لا لغلقی ہی اختیار کررکھی ہے۔ وہ تو مجھ سے بے سروکار ہے۔ کون جانے اس کی یہ بیگا تکی اور خودروی کب تک جاری رہتی ہے اور اس کے جھے پرظلم و ستم کب تک جاری رہے جیں۔

بکن قصدے چوں من در رہ فادہ از برائے تو دمہ بگذشت مشاقی نیائی سوئے ما تا کے ؟

( میں آپ کی راہ میں دیدار کے لیے گرا پڑا ہوں۔ کرم سیجے اور مہر بانی ہے اس طرف آجائیں۔ میراشوق حدے گذر چکا ہے آپ کب تنگ ہماری طرف نہیں آئیں گے؟ )۔

اے میرے محبوب! میں آپ کے دیدار و نظارہ کے لیے آپ کی راہ پر پڑا ہوا ہوں۔ میں ای انظار میں ہوں کہ آپ اس طرف کب آتے ہیں۔ میں بہت لمبا اور جان لیوا انتظار محینی رہا ہوں۔ میں سرایا امیدوار دیدار بنا ہوا ہوں۔ بس اب تو یہی درخواست ہے کہ اب آپ آئی جائے۔ کیونکہ میرا شوق حد سے گزر چکا ہے۔ آپ کب تک ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ ہمارا شوق تو آپ کے انتظار میں حدود فراموش ہو چکا ہے۔

(P)

ولم طاقت نمی آرد تو ہم انصاف پیش آور ز تو جور جفا چندیں زمن مہرو وفا تا کے! (میرے دل میں برداشت کی مزید طاقت نہیں ہے۔ آپ خود ہی انصاف کریں آپ کب تک جورد جفا کرتے رہیں گے ادر میں کب تک مہر دوفا فیما تار ہوں گا)۔

اے میرے حبیب! میں تیرے عشق اور جدائی میں مدت مدید سے تکالیف اور صد مات برداشت کرر ہاہوں اس لیے اب میرے دل میں ہجر و فراق کو برداشت کرنے اور انظار کی مزید سکت نہیں رہی ہے۔ اس صورت حال میں آپ خود ہی انصاف کیجئے کہ آپ اپنے یہ جور و ستم اورظلم والم کب تک روار کھیں گے۔ مجھے کب تک اپنی جفاؤں اور کج اداؤں کا شکار رکھیں گے۔ اور پھر آپ جھے سے میری عشوہ بردار یوں اور مہر و و فاکی کب تک امید رکھیں گے۔ برد اے جال! ازال گلزار بوئے سوئے من آور
کشیدن منت بسیار از باد صفا تا کے ؟
(اے میری جان! جاد ادرتم خوداس باغ کی خوشبو میرے پاس لے آؤ۔ ہم کب تک
باد صان اٹھاتے رہیں گے؟)۔

اے میری جان! بہت ہو چکا کہ باد صبا کے بے شار احسانات ہیں باغ کی خوشہوؤں کو سدا وہی ہمارے پاس لے کرآتی ہے۔ تم کب تک اس کی منت کش رہوگی۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم خود اس مقصد کے لیے گلتان میں جاؤ اور خود ہی باغ کی خوشبو کو اپنے پاس لے کرآؤ۔
کیونکہ وہ خوشیوں کا ڈھیر جو غیروں کا مرہون منت ہو اس کی نہ تو خوشبو ہوتی ہے اور نہ اس کی جائی ہوتی ہو تی اپنی خوشیاں پیدا چاہت کی چاشنی ہوتی ہے۔ اس لیے اے میری جان! تم اپنے لیے خود ہی اپنی خوشیاں پیدا کرو۔

P

کشائی تو قبا تا من بیا سائم زعمر خود گرہ در دل مرا باشد ازاں بند قبا تا کے ؟ (آپاپی قبا کھول دیں تا کہ میں اپنی زندگی کے ہاتھوں سکھی ہو جاؤں۔ میں ّزاد ہو جاؤں۔اس بندقبا کی گرہ کب تک میرے دل میں پڑی رہے گی؟)۔

اے میرے محبوب! تمہاری یہ قبا ہمارے کیے ایک بہت بھاری پردہ بنی ہوئی ہے۔
اے کھول کرتم کب اس میں ہے باہر آؤ کے اور دبیز پردوں میں ہے ہٹ کر کب اپنا جلوہ
دکھاؤ کے تمہاری قبا کے بندول اور گرہوں بی ہے ہمارا دل بھی جکڑ ااور بندھا ہوا ہے۔ جب
آپ اپنی قبا کھولیں گے تو اس ہے ہمارے دل کو بھی زادی اور آسودگی میسر آئے گی۔ بند قبا
کے باعث میری زندگی مفقل ہو چکی ہے۔ اس کا فقل آپ کی بند قبا کی گرہ کھلنے کے ساتھ بی



گر او را کشتنی باشد مکش ورنه کن آزادش بود در دست تو محی اسیرو مبتلا تا کے (اگروہ لائق قتل ہے تو اے قتل کر دو ورنہ اے آزاد کردو۔ تم اپنے ہاتھوں میں محی الدین کو کب تک اسیر ادر مصائب میں مبتلا رکھو گے؟)۔

اے میرے مجوب! تو نے مجھے اپ عشق میں قید کر رکھا ہے۔ اس قید میں پڑا ہوا میں نہ مرتا ہوں اور ند زندہ ہوں۔ اے میرے حبیب! اگر تو میں واجب القتل ہوں اور لائق قل ہوں تو گھے کھر ہوں تو مجھے تم بلا تکلف اور بلا تامل قتل کر دو۔ اور اگر میں واجب القتل نہیں ہوں تو مجھے کھر آزادی بخش دی جائے۔ میری موت اور میری حیات اب تیرے ہی ہاتھوں میں ہے مجھے ہر فیطے پر خوشی ہوگ ۔ لیکن اگر تم مجھے ای طرح اپ ہاتھوں میں قید اور اسیر رکھو کے تو میں مبتلائے رنج والم رہوں گا۔



ایں دل پر درد ما گرغم گسارے داشتے با بلا خوش بودے دورغم قرارے داشتے (اگرہمازے پر درد دل کا کوئی غم گسار ہوتا تو بیدل مصیبت اور بلا پرخوش ہوتا۔ اے کوئی غم اور د کھ درد نہ ہوتا اورغم کی حالت میں کچھ قرار حاصل ہوتا)۔

اے دوست! ہمارا دل درد سے معمور ہے۔ یہ دل درد میں درد دل میں رچ بسا ہوا ہے۔ دونوں غم اور دل میں رچ بسا ہوا ہے۔ دونوں غم اور دل ایک دوسرے کے لیے لازم وطزوم ہو چکے ہیں۔ اس صورت حال میں اگر ہمارے درد دل کا کوئی غم گسار ہوتا' کوئی ہمدرد اور غم خوار ہوتا تو ہمارا یہ دل اپنے اس درد و الم پر اور بھی زیادہ خوش ہوتا' اسے یہ تو ایک آسرا ہوتا کہ کوئی اس کے دل کے درد کو بچھنے اور جانے والا موجود ہے اور اس سے میرے غم اور میری مصیبتوں میں بھی ضرور کچھ کی واقع

نام مجنول در جہال ہرگز نبودے ایں چنیں گر چنال بودے کہ چول من یاد گارے واشتے (مجنوں کانام ہرگز جہاں میں مشہور نہ ہوتا اگر وہ ہمارے جیسے یادگار مجبوب کا عاشق

164)

بتایا جارہا ہے کہ مجنوں کا نام اس دنیا جہاں میں اس لیے باقی اور موجود ہے کہ دہ عشق کرنے کے باد جود بھی زندہ رہا۔ اگر مجنوں کو ہمارے محبوب جیسا محبوب ملا ہوتا تو وہ بھی ہماری ہی طرح اپنے حبیب پر فریفتہ ہو کر فنا ہو چکا ہوتا۔ اور یوں اسے بھی کوئی ہماری ہی طرح نہ جانتا۔ بتایا جارہا ہے جواپنے عشق میں تباہ و ہر باد ہو کر فنا ہو جاتا ہے وہ گویا ایک طرح سے بے نام ہو جاتا ہے دہ گویا ایک طرح سے بے نام ہو جاتا ہے ۔ لیکن مجنوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فنا نہ ہوا اس کے لیے اس کا نام باتی اور زندہ ہے۔ ورنہ فنا ہو جانے والا جو ہوتا ہے اس کا کیا بچتا ہے!۔

ہر دو عالم راز یک پر تو سراس سوختے ۔ آفتاب از آتش من گر شرارے داشتے

(اس میں شک نمیں کہ سورج دونوں جہانوں کو ایک ہی شعاع اور تاب سے جلا کر رکھ دیتا'اگر وہ ہماری آگ میں سے ایک بھی شرارہ یا چنگاری لے لیتا)۔

عاش زار بناتا ہے کہ اس دل میں جو آتش عشق کلی ہوئی ہے اور اس کی جو تب و تاب اور السک کی جو تب و تاب اور المناک گری ہے ، وہ دنیا کے اس سورج کی آگ اور پیش سے ہزاروں لا کھوں گنا زیادہ قوئ عضت اور گرم اور سوز ال ہے۔ اس سورج کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بیہ سورج ہماری آگ میں سے صرف ایک ہی شرارہ یا ایک ہی چرگاری لے لیتا ، تو اس سے اس سورج کو وہ گری اور تپش میسر آتی کہ اس کی ایک ہی شعاع ہے دونوں عالم جل کر خاکشر ہوجاتے۔ اس لیے ہمارے دل کی آئش عشق کا سورج کی گری اور آگ سے کیا مقابلہ کیا جاسکتا ہے!۔

(1)

### گل چرا غرق گشتے زنجلت پیش تو گر نہ آل بودے کہ از رشک تو خارے داشتے (تیرے سامنے پھول فجلت کے باعث پسنے میں غرق ہے۔ اس کی ندامت دیدنی ہے۔ کونکہ دہ تیرے رشک کی وجہ سے اپنے ساتھ کا نار کھتا ہے)۔

اے میرے محبوب! تیراحسن و جمال سب سے اعلی اور سب سے فائق ہے۔ پھول اگر چہ بہت خوب صورت مسین اور خوشبوؤں والا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بھی تیرے سامنے نادم اور شرمندہ ہے۔ ایک تو وہ تیرے مقابلے کا نہیں ہے اور اس پرمسٹراد وہ تو تیرے رشک کا شکار ہے اور اس پرمسٹراد وہ تو تیرے رشک کا شکار ہے اور ای لیے وہ تیرے سامنے مدامت کے پینے میں شرابور ہے۔

نسیستے می داشت بامن سٹمع در سوز و گداز گر دل بریاں و چیثم اشکبارے داشتے (اگرشع کا دل بھی میری طرح سوختہ ہوتا اور آئھیں پرنم ہوتیں تو اسے سوز وگداز میں مجھ سے نست ہو علی تھی)۔

ا بے لوگو! شمع کو ہمارے ساتھ کیا نسبت ہوسکتی ہے۔ اس کا دل ہماری طرح جلا ہوا اور بریاں و سوختہ نہیں ہے اور اس شمع کی آئسیں اشکابار بھی نہیں ہیں۔ اس میں ہم ساسوز دگداز کہاں ہے۔ اس لیے شمع کومیرے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ اس کا دل میری طرح جلا ہوا نہیں ہے اور اس کی آئسیں بھی اشکبار نہیں ہیں۔ اس لیے سے بالکل میرے برابر کسی بھی طرح ہے نہیں ہوسکتی۔ P

یار محی گر کشودے رخ میان مرد ماں ترک یار خویش کر دے ہر کہ یارے داشتے (اے می الدین!اگر میرامحبوب لوگوں کے سامنے اپنے رخ سے پردہ ہٹادے تو سب

لوگ اپنے اپنے یاروں سے قطع تعلق کر کے رہ جاتے اور اسے ہی و کھتے رہ جاتے )۔

اے محی الدین! میرا محبوب دنیا جہاں میں سب سے خوب صورت سب سے حسین و جمیل اور سب سے نیادہ رعنا اور پُر جمال ہے۔ میرا وہ محبوب اس قدر خوبرو ہے کہ اگر وہ دنیا جہاں کے سامنے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیتو وہ لوگ جو اپنے اپنے معثوقوں یاروں اور دلبروں پر اپنی جان پُجھاور کرنے کو سعادت جھتے ہیں وہ سب اپنے اپنے یاروں محبوبوں اور پیاروں سے قطع تعلق کر کے میر ہے ہی محبوب اعلی پر عاشق اور فریفیۃ ہو کررہ جا کیں۔ میرا جسیب تو اتنا حسین اور پر جمال ہے کہ اس کے رُخ انور کی ایک اور فی میک بھی سب عشاق کو اپنے قدموں میں گرالے اور پھر وہ کی اور در پر جانے کے لائق نہیں رہیں گے۔

### **4**. *j*.

ہے وفا بارے چنیں تا کے ' جفا کاری کی نیست دفت آنکہ یک چندے وفا داری کئی نیست دفت آنکہ یک چندے وفا داری کئی (اے میرے بے وفا محبوب! تم جھ غریب کو کب تک رٹیاتے رہوگے۔ ایک آدھ بار وفاداری کرنا تو مشکل کام نہیں ہے )۔

میرے بے وفا میری جان کے دشن میرے صبیب! تو اپنی جفا کار یول پر کب تک قائم رہے گا۔ مجھ اپنظام وستم کا کب تک نشانہ بناتا رہے گا۔ کب تک تو مجھ پر اپنے جور اور الم آزماتا رہے گا۔ کیا تو میری اس قابل الم آزماتا رہے گا۔ کیا تو میری اس قابل رحم حالت پر بھی رحم نہیں فرمائے گا۔ زندگی میں ایک آ دھ بار وفاسے کام لینا کوئی مشکل اور

بڑی بات تو نہیں ہوتی ۔ کیا تو نے بھی اس غریب اور بے سہارا عاشق زار کے بارے میں نہیں سوچا!

T

ایں چہ قسمت باشد اے بے رخم انسانے بدہ برمن مکیں ستم بادیگراں یاری کی

(میری قسمت کی برنصیبی بھی کیا خوب ہے۔ جھے سے بواکون بدنصیب ہوگا!۔ میرے بے رحم محبوب ورا انصاف سے کام لو۔ تم مجھ مسکین کوئڑ پاتے ہواور دوسروں کے ساتھ یاری دوئتی رکھتے ہو)۔

ا \_ اوگو! مجھ سا بھی اس دنیا میں کوئی بدنھیب اور محروم عنایات ہوگا! میرامحبوب جو مجھے میری جان ہے بھی پیارا اور سب ہے حبیب ہے۔ وہ میر ے ساتھ سدا برؤتی ہی بے اعتمائی ہے کام لیتا ہے۔ اس نے میر ساتھ بھی انصاف کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ اس نے میر سے ساتھ بھی انصاف کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ مجھ پر مدام اپنے جورو جھا اور ظلم وستم جاری اور روار کھتا ہے۔ میں نے اپنے دشمن جان کجوب کو خوب جان لیا اور دیکھ لیا ہے۔ اس نے مجھ غریب پر اپنے ستم 'ظلم' بانصافیاں اور جھا ئیں روار کھی ہوئی ہیں جبکہ اور وں کے ساتھ اس نے دوئی اور یاری کر رکھی

P

باوجود مردم دیگر نمی دانم چرا میل دائم جانب رندال بازاری کنی (مین نہیں جانتا کہتم دوسروں ہے قطع تعلق کر کے مدام بازاری لوگوں کی جانب کیوں رغبت رکھتے ہؤیہ کیوں ہے؟)۔

اے میرے دوست! اے میرے مجوب! یہ بات میرے لیے خاصی تشویش اور پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے کہ تمہیں دنیا جہال کے عام دیگر لوگوں کے بجائے ہمیشہ بازاری اور معمولی اور غیر معتبر لوگوں ہے کس لیے زیادہ رغبت ہوتی ہے۔تم مدام غیر سنجیدہ اور صرف دنیا سازلوگوں بی کی جانب کیوں اپنامیلان رکھتے ہو! آخرابیا کیوں ہے؟ کیا وہ بازاری لوگ تجھ پر زیادہ مرنے والے ہیں۔ کیا وہ اپنی وفاداری اور محبت کا زیادہ دادیلا کرتے ہیں۔ یہی تو ان بازاری لوگوں کا بازاری پن ہے۔

(7)

وقت آل آمد که دینے بردل زارم نہی خون شد از دست تو دل تا چند خونخواری کئی

(اب ونت آگیا ہے کہتم میرے رنجیدہ و نالاں دل پر اپنا محبت بھرا ہاتھ رکھ دو۔اس کا یمی علاج ہے۔ کیونکہ میرا دل تیرے ہی ہاتھوں خون ہوا ہے۔ آخرتم کب تک بیہ خونخواری جاری رکھو گے؟)۔

اے میرے مجبوب! میں محسوں کرتا ہوں کہ اب میری راہ عشق میں وہ وقت آگیا ہے کہتم محبت اور ہمدردی کے ساتھ اپنا دست شفقت میرے رخے والم سے بھرے ہوئے اور غموں سے معمور دل پررکھ دواور اے میرے حبیب! میرے دل کا سے حال تیرے ہاتھوں ہی ہے ہوا ہے۔ میرے دل کو تو نے ہی خون خون کیا ہے۔ کیا اب تک تیرے ظلم وستم کی انتہا نہیں ہوئی' کیا ابھی تک جور و جھا ہے تیرا دل نہیں بھرا ہے! آخر تم کب تک اپنی خونخو اری پر ڈٹے رہو گے اور جھے پر نظر کرم نہیں کرو گے!۔

خانہ دل گر فرو ریزد زیاد روئے دوست

سبل باشد ہر عمارت کش تو سرداری کنی

(اگر میرے دل کا گھر تیرے چیرے کی یاد میں گر کر تباہ ہوگیا ہے۔ تو پھراب تمہارے
لیے ہر عمارت کو آسانی کے ساتھ گرا کرائے شوق ہے سرداری کرنا بھی آسان ہوگیا ہے)۔

اے میرے دوست! جہیں تہدیم وتخ یب کا بہت شوق ہے۔ ای لیے تم نے میرے
دل کا گھر بڑی ہی آسانی سے گرا کر اے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میرے دل کا گھر محبوب کے
چیرے کی یاد میں دھڑام سے گر کر تباہ ہوگیا ہے۔ اس کے بعد اب تو تمہارے لیے دنیا جہاں

کی کمی بھی عمارت کوگرانا نہایت آسان اور مہل ہو چکا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے میرے مجوب کو تخریب و تا ہے میرے مجبوب کو تخریب و تہدیم کا شوق ہے۔ اپنے اس شوق کی تعمیل کی خاطر وہ دلوں کے ہنتے بہتے شہروں کو اجاز نے اور تباہ کرنے ہے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس نے ہمارے دل کا گھر تباہ کر دیا ہے اور اب بڑی آزادی اور آسانی کے ساتھ وہ اس میدان میں سرداری کررہا ہے۔

#### P

شیون و زاری مکن محی دگر کال سنگ دل جو را فزول می کند هر چند نو زاری کنی استفحال تارا تم زاره تروناری کنی تم جنین از گر

(اے محی الدین! اب تم زیادہ آہ وزاری نہ کرو۔ کیونکہ تم جتنی زیادہ گریہ وزاری کرو کے وہ اتنا ہی زیادہ ظلم کرے گا)۔

اے کی الدین! مجوبوں کا شیوہ اور مزاج بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ اپنے عاشقوں پر سداسدا کے لیے بے رقم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے چاہنے والوں کی آہ وزاریاں اور نالے من کر بھی موم نہیں ہوتے۔ وہ عاشقوں کے ماتم ' غم' دکھ در دُ نالہ و فریاد کو عاشقوں کی فطری عادت بھے ہیں۔ اس لیے اے محی الدین اب تم بھی زیادہ گریزاری نہ کرو۔ یہ بھی محبوبان ولر با کی اوائے معدو قانہ اور خوئے محبوبانہ ہوتی ہے کہ وہ عاشقوں کے رونے دھونے پر کال نہیں دھرتے بلکہ اس پر وہ اپنے جور و جفا میں اور بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ شاید آئییں عاشقوں کا رونا دھونا اور نالہ وفریاد دربے ہیں۔ شاید آئییں عاشقوں کا رونا دھونا اور نالہ وفریاد دربے ہیں۔ شاید آئییں عاشقوں کا رونا دھونا اور نالہ وفریاد دربے ہیں۔ شاید آئییں عاشقوں کا رونا دھونا اور کا دونا دھونا اور کا دونا دھونا اور کا دونا دھونا اور کا دونا دھونا اور کا دیتے ہیں۔ اس کی دونا دربے کا دونا دھونا اور کی مشقت کے لیے بیدا کیا ہے۔ ' (۹۰ میر)۔

## **\$ (1)**

ایں کہ سربرتن بود بردار بودے کا شکے ویں بدن خاشاک راہ بار بودے کا شکے (بیجو بمرا سر میرے تن پر ہے۔اے کاش بیدار پر لٹکا ہوتا۔ بمرے لیے اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔اور کاش میرایہ بدن راہ یار میں خس و خاشاک ہو گیا ہوتا )۔

اے دنیا والو! جسم پر گئے ہوئے سرکی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اصل قدر و قیمت تو اس مرک ہوتی ہے جو یار کے قدموں میں پڑا ہو۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ جو میرا سرمیر ہے جسم کے او پر لگا ہوا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ مجبوب کی خاطر اور اس کی طلب میں دار پر لٹکا ہوتا۔ اس طرح سبح عاشق تو اسپنے بدن کو بھی بکری کی چھینک کے برابر بھی وقعت اور اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی جسم و جاں محبوب کی راہوں میں خس و خاشاک اور کوڈ ا کرکٹ اور گھاس پھونس کی طرح بھی بکھر گئی ہوتی تو بھی رہم تھا۔

P

تا صبا خاکم نبردے از سر کوئے حبیب خاک من خشتے ازاں دیوار پودے کا شکے خاک من خشتے ازاں دیوار پودے کا شکے (کاش ہری خاک دیوار میں کا کا شاک دیوار میں لگ جاتی اور کاش میری خاک ایٹ بی بن جاتی اور اس کی دیوار میں لگ جاتی )۔

یہ باد صبا بھی کس قدر ظالم اور بے رقم ہے۔ یہ میر ہے جسم و جان کی خاک کواڑا کر کو چہ جاناں میں نہیں بھٹی سکا دہاں میری خاک بھٹی گئی ۔لیکن جاناں میں لیے بھٹی ہے کہ جہاں میں نہیں بھٹی سکا دہاں میری خاک سے ایک ایٹ بن جاتی اور وہ ایٹ محبوب کی دیوار میں چن دی جاتی ۔لیکن افسوس ہے کہ میں اس قدر خوش قسمت نہ ہوسکا اور محبوب سے دور ہی رہ گیا۔

P

چوں تو گاہی می کئی پرسش مریض خولیش را دائما چوں دل تنم بیمار بودیے کا شکے (اے میرے مجوب! تم بھی بھاراپنے بیار کی تیار داری کرتے ہؤا ہے کاش میراجسم بھی میرے دل کی طرح بیار رہتا )۔

اے میرے محبوب! ہمیں معلوم ہے کہ از راہ عنایت اور بدکرم فراواں تم مجھی محمار

اپنے مریضوں کی پرسش حال کرتے ہو۔ بیتہاری بہت بڑی بندہ نوازی ہوتی ہے۔میرے محبوب! ہمارا دل تو سدا کا مجروح' بیار اور رخ و الم و دکھوں اور غوں کی آ ماجگاہ بناہوا ہے۔وہ دائم المرض ہے۔ ہمیشہ سے بیار چلا آرہاہے۔اس کا کوئی علاج محالجہ بی نہیں ہے۔اے کاش میرے دل کی طرح میراجم بھی ہمیشہ بیار رہتا تا کہتم میری بھی بیار پری کی خاطر میرے پاس آتے اور میری بھی عید ہو جاتی۔

(7)

بسکہ بیداد نو افزوں می شود گویند خلق جور امثال نو برمن بار بودے کا شکے

(لوگ کہتے ہیں تیراظلم وستم ہرروز بڑھتاجار ہا ہے۔اس میں اذیت اورالم ہے تو جو لوگوں پرظلم کررہا ہے۔اے کاش وہ سب تو جھھا کیلے پر ہی کرتا تو مجھے بے حد خوشی ہوتی )۔

اے میرے حبیب! لوگ اپ اپ حوالے سے اور اپنی اپنی صورت میں کہدرہے ہیں تیراظلم روز بروز بڑھتا ہی چلا جارہا ہے۔اس ہے معلوم ہور ہا ہے کہ تو میر سے سوااور لوگوں پر بھی مشق بیداو کرتا رہتا ہے۔اس میرے مجبوب! میری تو یہی آرزو ہے کہ اے کاش کہ وہ ظلم جوتو دوسروں پر کرتا ہے' وہ مجھا کیلے پر ہی کر لے تا کہ لوگ تو تیرے ظلم وستم اور جورو جھا سے بی جا تا سے ظلم مجھ ہی پر کر لے۔ مجھے اس سے بی جا کیس اس فلم مجھ ہی پر کر لے۔ مجھے اس سے دو ہری خوشی حاصل ہوگی' ایک عام لوگوں کے بیجنے کی اور دوسری تیری اس نوازش خاص کی۔

(2)

باوجود از جور بسیار تو گویم ہر زمال اینکہ باشد اند کے بسیار بودے کا شکے (باوجود یکہ میں اکثر تیرے ظلم کی زیادتی کی بات کرتا رہتا ہوں۔اس کے باوجود تیرا ظلم تو ابھی بہت کم ہے۔کاش کہ تو مجھ پراورظلم بڑھاتا)۔

اے میرے محبوب اس بھی کس قدر بے صبر اور دادیلا کرنے والا ہوں۔ ہر وقت میں تیرے طلم کی بات کرتا رہتا ہوں کہ تو بہت ظلم کر رہا ہے۔ لیکن اے محبوب ! حقیقت میں تیرے

ظلم وستم زیادہ نہیں بلکہ بہت کم ہیں۔ای لیے میں تو بمیشہ یمی آرز و کرتا ہوں کہ کاش تم بھے پر اور زیادہ ظلم کرتے اور میں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرتا اور یمی میری خوش بختی اور سعادت مندی ہوتی۔

#### P

چوں تو نتوانی کہ ہم چوں گل جدا کر دی زخار محی دل افگار تو آں خار بودے کا شکے

(اے میرے محبوب! تم بھی پھول ہی کی طرح اپنے آپ سے کانے کو الگ نہیں کر سکتے۔اس لیے اے کاش! محی الدین کا زخی دل ہی تیرا کا نٹا ہوتا اور تیرے ساتھ لازی طور پر لگار ہتا)۔

شاعرا پنے فاص شاعرانداندازی بتاتا ہے کہ ہرا چھے اور بیش قیمت پھول کے ساتھ کا نا ضرور ہوتا ہے اور اس کا نے کو پھول ہے اور پھول کو کا نے سے جدا اور الگ نہیں کیا جاسکتا۔ کو یا دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم وطزوم ہوتے ہیں۔ای تناظر ہیں گی الدین کی آرز و ہے کہا ہے کاش ای کا مجروح اور زخمی دل اپنے محبوب کے سرایا پھول کے ساتھ ایک کا ننا بھی ہوتا تا کہ بمیشہ اس کے ساتھ وابستہ رہتا اور اسے کسی صوت میں جدا نہ کیا جاسکتا۔ یوں اسے سمداا ہے محبوب کے ساتھ د بنے کا موقع ملا۔

### غزل ١٠٠٥

برول آشہوار من تعلل پیش ازیں تاکے ؟

زمد گِذشت مشاقی مخل پیش ازیں تاکے ؟

(اے میرے شہوار میرے سامنے آجائی لیت ولعل کب تک روا رہے گی؟۔ میرا شوق حدے بڑھ چکا ہے اب اور تحل اور برداشت کا یارانہیں ہے)۔

اے میرے شہوار! اب تو باہر آجا اور میرے سامنے آ کر بیٹے جا۔ تیری بہادری اور

شہسواری یہی ہے کہ اب تو مجھے مزید نہ رہ پاتا رہے۔ تجھے اب میرے سامنے آنے سے کی شم کے لیت ولعل اور بہانے حلے کی ضرورت نہیں ہے اور آج کل کے وعدے پرٹالنے ہی سے بات بنے گی۔ ذرا دیکھوتو سہی کہ میرے شوق کی انہا ہو چک ہے۔ اب میرے اندریہ ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ میں مزید جدائی اور فرقت برداشت کرسکوں۔ اس لیے اے میری تب و طافت بڑھانے والے شہسوار مجھے مزید انتظار اور جدائی میں نہ ڈال کہ اب میرا شوق فراواں عروج برے۔

P

تو حال من ہمی دانی و می دانم کہ می دانی چوں خود را دوری کردی تغافل پیش ازیں تا کے ؟

(اے بیرے محبوب! آپ میرے حال کو خوب جانتے ہیں اور اس کا مجھے یقین ہے کہ آپ سب پچھ جانتے ہو۔ کین اب آپ نے اپنے آپ کو جھے سے کیوں دور دکھا ہوا ہے)۔

اے میرے محبوب! میرے ول و جان کے سکون! بھے یقین ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ جو میرے اور یہ میرا ایمان ہے کہ جو میرے اوال ہیں آپ ان سے بہت انچی طرح سے واقف ہیں۔ میری کوئی حالت اور کیفیت آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہیں جیرال ہوں کہ آپ نے پھر بھی اپنے آپ کو جھے سے کوسوں دور رکھا ہوا ہے۔ یہ باقتائی اور مغائرت کیوں ہے؟ میرے معالمے ہیں اس قد رتفافل اور بے تو جی اور بالقائی سے کیوں کام لیا جارہا ہے! ہمارے اندراب مزید بے رفی اور بے نیازی کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت نہیں رہی ہے۔

بطرف گلتان یک رہ درآ و قدر گل بھکن کشیدن درد سر چندیں زبلبل پیش ازیں تاکے ؟ (اے بیرے محبوب حسیں! گلتان میں صرف ایک بار ہی آجاؤ اور پھول کے زعم حسن کو ملیا میٹ کردو۔ بلبل بے چاری کے درد سرکو ہٹاؤ کہ دہ کب تک پھول کے عشق میں گرفتار رہے گی)۔ 1 77

اے میرے حسین وجیل محبوب! گلتان میں رنگا رنگ کھولوں نے اپنے ہی حسن و جمال کوسب کچھ بچھ رکھا ہے۔ انہیں اپنے حسن واربائی خوشبوؤں اور رنگ پر بڑا مان ہے۔ وہ اپنے حسن کے فخر و تکبر میں بہت غرور کرتے ہیں۔ میرے محبوب پر جمال! میری درخواست ہو کہتم صرف ایک بارہی اس گلتان میں قدم رخبے فرماؤ۔ اس سے کھولوں کا زعم اورغرور ختم ہو جائے گا اور یوں بے چاری بلبل کہ جو ان کھولوں کے عشق میں جتلا ہے اور وہ سدا بے صبری کے ساتھ شور کرتی رہتی ہیں اس کی دروسری بھی جاتی ان رہے گی۔

(a)

اگر میل عزا داری بیا و قتل محی کن بکار این چنین نیو تامل پیش ازین تاکی؟

(اے میرے حبیب! اگر تہمیں میری تعزیت اور مائم کرنے کا شوق اور رغبت ہے تو آجاد اور مجی الدین کولل کردو۔ اس نیک کام میں مزید تاخیر اور تامل کی کیا ضرور ہے؟ )۔

اے میر کے مجوب میری دل و جان کے مالک! اگر تحقیے بیشوق ہے اور تو بیہ جاہتا ہے کہ میری عزا داری اور ماتم پرتی کرے تو بیشوق اور آرز و بھی بزی آسانی سے پوری کراو۔اس شوق کی تسکیس و محیل کے لیے ادھر آؤ اور خود اپنے ہاتھوں سے محی الدین کوفل کر دو۔ میں سمجھتا ہوں سے کہ ایک کار خیر ہے اس لیے اس کے کرنے میں مزید تاخیر اور تابل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تم اس وقت پر بھی راضی بدرضائے تن اور صابر وشاکر ہی پاؤگے۔



### مارى ديگركتب

شرح اسهاء الحسنى (مع اعمال وفضائل) محمعلى چراغ

ا پی تم کی بیا یک مبسوط کتاب جامع تفییرا ایائے اللی ہراسم مبارک کی مفصل شرح اور تفییر و توضیح و نیاوی مشکلات اور پریشانیوں اور مسائل کے حل کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجئے۔

شرح اساء النبي مَنَا لِيَعِيمُ (مع اعمال وفضائل) محمل جراغ

صفورنی اکرم خالیا کے اساء مبار کہ ایک سوایک حدیثیتوں اور جدا گانہ فضائل کوشر آ اور بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان اساء النبی خلائیا کی روشن میں ایک عام قاری بھی اپنی و نیاوی مشکلات مسائل اور پریشانیوں کاحل تلاش کرسکتا ہے۔

شرح ابيات بابو معلى جاغ

سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے ابیات آ کمین تصوف کا پنجائی زبان میں منظوم آ مکینہ ہیں۔ ان پنجائی ابیات کا جناب محمطی چراغ نے نہایت خلوص اور کامل دین منظوم آ مکینہ ہیں۔ ان پنجائی ابیات کا جناب محمطی شرح ہما اور تشریح کی ہے۔ بلاشبہ بیشرح المیات باہو ہم اعتبار سے منظر داور اہم ہے

شرح د بوانِ با هو تُ

حضرت سلطان باہو کا فارس دیوان بھی ابیات باہو کی طرح دین اسلام اور تھو ف کی تعلیمات کا ایک مخزن ہے۔صوفیانہ فارس شاعری کی جومتمول ادبی علمی اور خاص دینی و تبلیغی ریت ہے 'بید یوانِ باہو اس ریت کا ایک نمائندہ اور مثالی شاہ کا رہے۔













40اھےاردوبازارلاہور فونن: 7123219 پوسٹ بکس نمبر712

Rs: 250/-